معنف کے دگرکت

ا ۔ مسلما نول کے زوال کے سباب علامہ اقبال کی نظر میں کل کا مومن اور آج کامسلان پر ہے دولے ۲- فلسفةً لا الله الاالله هجل ديسول الله ادرعامه اتبال ؟ فلسفة حزر موزه ' رجي وآن اورسسلمان £214/2 ٢- مسلما نول ك كيكيف دوسوم ني روح زوال كاحل موره قبل هوالله (سوره اخلاص) یس مفخرسید و علامه انبال کی لاجواب تغییر دشالین ایم و دویل ٧١- أج كے مسلم لن كے سوسينے كا انداز اور علامہ اقبال كا ترود ير القرارونية هد اللسفه زندگی اور موست از رمد تران اور فرایین مصطفی تامیم اور علام آبالی برم دب 7\_ فلسفة بهاد ازدوعے قرآن اور فراندی معسطفدی صلحم اور علامدا قبال ي 4/ دريه 2 - فلسفرشها دت المصين على مقام ادرعلام اقبال ي/4 دويے ۸۔ مسلمانول نے ہندوستان آکر کیا دیکھاکیا پایا مکیا کھویا کا محصراول اور نظریا سے علامہ اقبال یہ/6 دویئے یے/6 لائے را را الم محتصروف ا - ا - کستان احادیث سزاول مین سپهل حدیث احصراول تا بیمارم) اورعلامها قبال ي/4/ديل اا۔ ککستانِ احادیث بحز دوم مینی جہلی حدیث (محصہ اول ماسوم) کم ادر عسلامہ اقبال <u>ـ/404 بے</u> ١١ ستان محمد كاكييت ان علامال من ليحيه-*- حراح الحالية* تسلامه والدمن كے معقوق قران اور زاملي رسول الله صلى الله عليه وسلم كى روشني ميں ي/4 روپيے الماء النوائ کے اسومی اکسو ادرمسلمان ادرعلام اقبال ر 2 ارد کے ها۔ گلدستہ حمد دکلت ان نعت یہ/4 ہدیے 17 مسلما نون کے عبد زوال میں عورت کارول وسعم علام اقبال کے نظریات يه/6 دويلي 12 مسلمانوں کے عہد زوال میں علوار کا دول وصعم اور علام اقبال

\_/10 روپ

210/ROP

بعے مریدوں کو توحق بات گوارالین ؟ سٹینے ومثلاً کومٹری لگتی ہے وروش کی با دانبال › مُسلما نول \_ يهمُسلمان اور علامها قبال كتاب كى جھلكياں • نيروستركا متزاج • ان فم عد خيروستر مكرنائ اللكا • نفيلت الامنياء • فضيلت نماتم الامنياد • فضيلت أمت فحررى • مسلمانون کے زوال کی مدت • امراض مرسیدمرت دمایی حفاظ • عام مسلمان اكل حلال و صدق مقال سے محروم و اسلام كا يبع - بنتى زمين اسلام كا بودات اور درخت واسلام کے درخت کیئے درکار کھادیں ، زمانہ کےساتھ اسلام اورعلام كوطين بدلت ومعائب سيربرز زندكى محلا

موالیممل الرف صداقی سرندند ایکوٹ دیارادانی الرف میدارادانی سرندند ایکوٹ دیارادانی میدارادانی المیان کا میدارادانی المیان کا میدارادانی میداراد

محقیقی مردان خدا د علماء حق ) اور د کھا ہے کے مردان خدا دعلماء سو ) د کھا ہے کے مردان خدا دعلماء سو ) ہن فرق ہے کے ا

و می ہے بندہ مُحرب کی حزب ہے کاری اند وہ کہ حرب ہے جاری اند وہ کہ حرب ہے جب کی تم عیب اری ا ازل سے فطرت احرار میں میں دوش بروش کا میں دوش بروش میں دوش بروش میں دو سے داری ا تمانہ ہے کے جے آ فت برکر آہے انہیں کی نماک ہیں پوسٹیدہ ہے دہ چیکاری ا وجود انہیں کی نماک ہیں پوسٹیدہ ہے دہ چیکاری ا وجود انہیں کا طوات ستال سے ہے آزاد



محقیقی مردان خدامی زمانه کی رمبری کرسکته ادرانقالمیات مسند لاسکته بین

4. No.

میں اِس نا بھیز تصنیف کو اُس باک زندگی یعنی

مصائب سے لبریز زندگی محسد سے منسوب کر آم ہوں حب س نے د مرخ بدل موالا سینے وقت کی پرواز کا

ا دنی غلام ما جدار مدینه مرمز سجیل **الدین** محمد مجیل **الدین** تقی

شب گرزیاں ہوگی انحر جلوہ نورکٹ یدسے
یہ حمین معمور ہوگا نغم عبر توجید سے دعلام اتبال،



# المواجع الموا

کل ایک نشوریده نوابگا ونی به رورو کے کبه رہاتھا كممصرو تبدوستان كمسم بنائے بلت مراربے ہي یہ زائران حریم مغرب ہزار د مبر بنیں ہمارے بهيس بھلاان سے داسطہ کیا ہو تحصیے نا آٹنا رہے ہیں غضب میں بیمرشال تنود بن خداتیری قرم کو بیا نگا د کرتسرے مسلمو*ل کوی*دانی عزت بنار سے ہیں بسيران كليسا بول كرسشيخال حرم بول نے بیدت گفت دہے نے بیرت کر دار

| صفم<br>نمبر | عنوانات                                                    | ىللە<br>ئىبر | مغر<br>نیر | إنات                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|
|             | سيدادك وراكل حلال -                                        |              |            | ، اول                           |
| 11          | المرابعي وا                                                |              | 4          | سركا امتىزاج                    |
| 71'         | سيدمرت رحاجي ادرمضابين كاجرى                               | 150          | ^          |                                 |
| 714         | 2 2 01.052                                                 |              | 9          | يء دفهرست انبياء مكنه           |
|             | سیدصاحب طوائف کے گانے                                      | 14           | 1.         | ے الابنیاء م <u>ون</u> کے دلائل |
| 134         | <i>مود اوراضا فہ دہشوت کے لیے دعا</i>                      |              | 6          |                                 |
| TPS         | اور زنا                                                    |              |            |                                 |
| ra          | آج كالميقه الحاج ادرادصاف عالى                             | 14           | in a stant | נכم                             |
|             | باب پنجب                                                   |              | "بوا       | ت جحدی ۔ گردوات م               |
|             |                                                            |              | 10         |                                 |
| ্য          | قراکن اور کو ماننے دالوں کے چالاقسام<br>بر میں دریش کر سرب | 15           | 10         | بندسے<br>سے علما نوسو           |
| 72          | کیا تراک میں شراب کی ددکان کو<br>پیرس میں میں میں میں      | 19           |            | _ سوم                           |
| 1.4         | جمکانے آیات موبود ہیں<br>ما نظر آن بصورت متحومیاں          | V.           |            | ے را<br>دحانی معکشی             |
| 烙           | کا تھاراق بیور <i>ت مومیات</i><br>محفاظ کے اقسام           | ,            | 14         | -                               |
|             | حافظ قرآن ادرمیدا <i>ن تجاد</i> ست                         | 75           |            | ، کا تلدت<br>بینتی ہوئی اقرام   |
| ۳,          | صدق مقال داكل حلال                                         |              | 14         | ا ا                             |
| ۳۲.         | علما ومرت دين اوراكل ملال                                  |              |            | ان کا بے زری سے نہیں            |
| yyu         | ايك مولوى حماسى ك سناة بول كمانى                           | 79           |            | •                               |
|             | ا ن نیز د                                                  |              |            | ، حیمارم<br>، جیمارم            |
|             | باب سم                                                     |              |            | ب میں امرامن امم                |
|             | عام مسلمان مجوث، فریب                                      | 774          |            |                                 |
| 141         | دمفوكه قرضدارى ادرمعا لمدت                                 |              | 19         | ن د فرته <b>مات</b>             |

|         |                                                  | _   |     |                                                                           |     |
|---------|--------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7:      | ا یک بی سوال تصغیر طلب                           | ۳۶  |     | آج كاسلان ادرصن مقال                                                      | 10  |
|         | مسلانون مين رمير زمانه بنن                       | 1   | mg. | فرامين نحصلتم                                                             |     |
|         | کی صلاحیت نعتم برونے کے دہوہ                     |     | 344 | قرامین نی صلحم<br>اکل معلال ادرسلمان اور ملازمت                           | 77  |
|         |                                                  |     |     | مسلمان بیوباری - فرگزگرانی                                                | 72  |
|         | باب رهم                                          |     |     | تعویر فردستی - بت گری                                                     |     |
| الم الم | بنك الشرسف ادر بمار علماً                        | ٣٨  | W;  | وبت زدستی                                                                 |     |
| 44      | ا م م ا                                          | وس  | 84  | •                                                                         | 71  |
| 21      |                                                  | γ.  |     | مسلما نول كانحاص طبقه                                                     | 79  |
|         | <i>i.</i> - <i>j.</i>                            |     | pr  | //                                                                        |     |
|         | باب يازدتهم                                      |     |     | 920000,                                                                   |     |
| 44      | كيا حرف مئدسود اوريسالا بي ما كم                 | 41  |     | باب مفتم                                                                  |     |
|         | ی مرک کسی روروی باند<br>میں مکل احکام شریعت ناند | ىرى |     | اسلام كالميم - تبتى زمين ادر                                              | μ,  |
| 20      | برنے لانا ہے                                     |     | ۳۲  | اسلام كالودا تناور درخت مين تبدلي                                         |     |
| 24      | الورنجر صديق نف أوراحكام زكواة                   | ηΨ  |     | د زنوست اسلام کے تحصوصیات                                                 | اسو |
| 44      |                                                  |     | 40  | ادراكرمطلوب دركار كمعادين                                                 |     |
|         | 4.4                                              | '   |     | . •                                                                       |     |
|         | باب دواردتهم                                     |     |     | پاپ ستتم                                                                  |     |
| ^^      | معائب سے لریز زندگی فحرا                         | 40  | 42  |                                                                           | ۲۳  |
| /**     | مرخ بد لا بحس نے دنت کی پرداز کا                 |     | 0.7 | علماء کے قول دنعل میں تضاد                                                | سوس |
| 92      | نخل / سام نمونسیے برومندی کا                     | 44  |     | علامهمالی آه دراري نام بهاد                                               | سرس |
|         |                                                  |     | 00  | علماد کے بارے میں                                                         |     |
|         |                                                  |     |     | <b>;</b>                                                                  |     |
|         | جمله محقوق بحق                                   |     |     | باب تهم                                                                   |     |
|         | رحمن ببليشر محفوظ ہي                             |     |     | ذ مان کی کروٹوں کے اسلام اسلام کو                                         | 10  |
|         |                                                  |     | DÀ  | زمانری کروٹوں کے اسلام' اسلام کو<br>کروٹیں اورعلماً بمی کروٹیں بدلتے ہوئے |     |
| 1       |                                                  |     |     |                                                                           | {   |

# باباول

#### مريد مُسلما نول کے عهد زوال میں علماء کا رول وحصہ ' رعملا اقبال

الله باک کے کاکینات اورعالمین بے سہراوران گنت ہیں۔ خیرونشر کا اعتراج الله باک نے ہرکاکینات اورعالم کونے مزاج اورایک عام

التدباک نوات اورعالم کونے مزاج اورایکافن فطرت و خصومیات کا حامل بناکر بیدا فرمایا ہے۔ جن میں سے صوف چند جن سے کم کومروکاور ما ہے اور رہے گا وہ بی عالم بالا ' عالم قدس' عالم ملکوت ' عالم جرورت ۔ یہاں کسی عالم میں خروگناہ کا ارتکاب مکن نہیں ۔ ارتکاب کن مکرنے والا دہاں رہ می نہیں سکا۔ ابلیس نے عالم بالایس باد جود حکم باری تعالیٰ کہ دم کوسجدہ ندکر کے کوئٹی کی اورطوق تعنت کلے ہیں ڈالاگیا ' با وجود اس کے سرکتی درگی' اپنی مدیوں کی عبارت کا صلہ بصورت قرت وطاقت مرف اس غرض سے باری تعالیٰ سے طلب کیا کرادم اور ابن آدم کو تیامت کے گواہ اورمائل بر شرکر آ رہے ۔ ورخواست ابلیس تبول ہمونی - طاقت و تورت عطام بوئی کرساتھ میں فرمان ابنی ہواکہ

"(اے ابلیں) میرے خاص بنوں پر تیرا تا اونہ چلے گائے۔ دبارہ ہا سرہ بخا سرایک ۱۰ دروئی المیت کا حال اللہ باک نے بی المیت کا حال اللہ باک نے بی المیت کا حال اللہ باک نے بی المیت کا حال اللہ باک نے بیدوں کی تعقیم اب اس طرح ، توگئی (۱) خاص بندے (۲) عام بندے - آخوا بلیس نے آریم و موال موجی مرح کے ملک رائٹر کا نا فران وگئاہ گار بنا قالا۔ آو میم محالاً اوردن کے ساتھ ابلیس نے آریم و موالاً وردن کے ساتھ ابلیس نے آریم

اس زمن برعینیک دسیم گئے۔

یبہ دنیاجس پر حضرت آدم اور صفرت تحقا اور البیس بھنک دیے تھے اسکوعالم کو ارض دعالم صغری الموسی علم فاقی عالم اسباب عالم سفل عالم ما سرت. (فاق دنیا) عالم دمجود عالم کون دف و کے فاعول سے رصفی عالم فاقی عالم اسباب عالم سفل عالم اور اسس کی مختلوقات کی نظرت عیال ہوجاتی ہے اور اسس عالم اور اسس کی مختلوقات کی نظرت میں ننا یعنی تغیر ہے بتہ مجات ہے اور اسس عالم کی نظرت میں ننا یعنی تغیر ہے بتہ مجات ہے اور اس اس عالم کون و نسا دبھی کہ ۔ میم عالم اسباب وعلی کا پا بن سے۔ یہ جہاں برون و نا برون ہے عالم کون و نسا دبھی ۔ اس عالم کے فلوقات میں شر بررجاتم موجود ہے۔ یہ جہاں برون و نا برون ہیں کھرا کھیل کو کھا مجاتی ہے ، بکرے آبیوں میں سر کھرات ، کون کا

لون توضر للبش مرغ آبس بن لؤر لمبولهان ہو ملت اُ اُردھے دوسری مختونات وُنگل جاتے ، ساپ طوستے ' بچھو لونک مارتے ' مبتلا فکلیف کرتے ماجان پر بنادیت ہیں۔ بِلّی چوہیے کیلئے ' سمّا بِلّی کہ لئے عوصہ حیّا " ننگ کر آ ہے ۔ غرض کرکسی جاندار مختوق پر نظر ڈالی جاعے تو ہر جاندار دوسرے جاندار کے لیے شرکے اسباب مہیا کرتا نظرا تاہے ۔ سمتی کرائ ان جیسا کہ علامہ اخبال جمجتے ہیں : –

اسکندروسینگنرکے ہاتھوں سے جہاں ہیں۔ و سوبار ہوئی حضرت انسان کی قباج کی !

تاریخ انم کما یہب ام ادلی ہے۔ و صاحب نطواں انٹ قوت ہے خطواک !

اس کے بادجود اگر نظر غائر طالی مبلئے توہر مخال میں نیرو فائدہ ادرا بھائی بھی مفر ہے۔ شالکتے ادب کھھوٹرے کی وفا۔ ہرجا نمار یا ہے مبان کا کسی انچھائی کی غرض سے کام آنا حتیٰ کہ جڑی اٹی وغیرہ جہاں مصرب رساں ہوسکتے ہیں دہاں مودند ادرز ندگی ، بجانے عوجب بھی ۔ آگ ادر بانی جہاں ہلاکت کا مبب مصرب رساں ہوسکتے ہیں دہاں کور ترارد کھنے کے لادم ادر لا مری مجھی ہن جاتے ہیں۔ ۔

متحصرت افسال مجموع مشرونی سرگراشرف المخلوق اور الله کافات بعیداکه که گیاہے آدم دوا ابلیس کے بہکا دے بین آکھیلی منوعہ کھانے کے بعد ابلیس کے ساتھ اس عالم میں بنج میخ ایک جیز جو ذہن نشین رکمن ہے دہ یہ ہے کہ انسان کے لئے بیہ عالم ایک درمیانی عالم یا درمیانی منزل ہے جہاں امتحانی سفر یا امتحانی ندگی سے گردنا ہے بقول محصرت افبال قدرم سی سے توجر اسے مانت رحباب ہے اس زیان خاد میں ترا امتحال ہے ذندگی اس امتحان گاہ سے گزد کر مجموعالم بالاجہاں ہے دہ نکا ہے عالم برزخ سے گزرتے ہم میں بنجیا ہے اسکے محضرت بنال الشرسے وفن کرتے ہیں۔

باغ بهشت سے چھے کم سفروا تھاکیں ! کا رجہاں درازسے اب میراانتظارکر!

برحال آدم موا ادرا بلیس ذین پر آقر رہے لین بہاں اکھی البیس کا سرالٹر کے جاب ہیں مجعد کا نہی اسیاس نداست جاگا۔ وہی سرکتنی ۔ ادرسرکٹنی برفخر۔ دوسری جانب ادم کا سر باری تعالی کی جناب میں نم تھا ادر احباس کا و زناز مانی ابنی انتہا پر ۔۔۔ آنسو وُں کی نہری انتھوں سے رواں تھیں ۔ ان اسو دُں کے برقط و میں سفر کے برئے سے برسے سندر کو اپنے میں غرق کرنے کی وسعت ادرگ ہول کودھو ویٹے کی صابحت ادر رحمت الی کو جرش میں لانے کا اثراز جبا تھا۔ ان آسودُں میں دہ جبک تھی کرتا کر اسس جک کے آگے ما ندرن میں دہ جبک تھی کرتا کہ اسس جک کے آگے ما ندرن میں ہوئے تھے۔ بقول حضرت اقبالی

کس خاک کوالٹرنے کی تھے ہیں دہ اُنسو ہو کرتی ہے بیک بن کی ستادوں کو خرق اُل کے اُسو کی اُنٹر کو بھا گئی برزاز میں اُنٹر کو بھا گئی برزاز کی انسو کی انسروں کا ہر تھا ہوا۔ " خاص بندوں " یہ اسرت المفاوقات کا عزاز کا میں ہوا۔ " خاص بندوں " یہ اسراللہ کے جناب میں جھکا ہیں۔ علما میں اللیس کا سراللہ کے جناب میں جھکا ہیں۔ علما میں اللیس کا سراللہ کے جناب میں جھکا ہیں۔ ویس سرکتنی پر مائل ہوگی اور ابن آدم کے خاص بندوں کے لئے ابنی ہرمکنہ توت کا اسمال کرنے لگا۔ رض سرکتنی پر مائل ہوگی اور ابن آدم کے خاص بندوں کو عام بندوں کی فہرست میں لانے لگا۔ مجب خاص بندوں یعنی الٹروالال کی تقدا و رضاص بندوں کو عام بندوں کی ایس کے چیلوں کی تعداد بڑھ جاتی آواللہ پاک جیسا کرا ہے کام میں زمات کی انسان پر احسان فرماتے۔

" حقیقت میں الطرقعائی نے مسلانوں پراحی ہی جبکہ ان میں ان می کی مینسس سے ایک بیٹم کرکر دائے ہیں ادران لوگول کی بیٹم پرکودہ کر ساتے ہیں ادران لوگول کی صفائی کرتے رہتے ہیں ادران کو گاب ادر فہم کی باتلیں بشلاتے رہتے ہیں دجبکہ) بالقین میں مبتلاتھ دسوں آل خران یا دہ ما)

مقام النباءك بلندى اورمكنه فهرست النيأ

جیباکہ باری تعالیٰ کے ارت دسے ظاہر سیم کر الٹرپک بیٹیروں کو بندوں کی ہا یت کے لئے روانہ یہ ۔ ۔ ۔ ر

رة اور محمعا تارُما كم

۔ شیطان لوگرل میں فسا د کردا دیتاہے۔ واقعی شیطان انسان کا صمریح دشمن ہے ( پارہ کا مردہ بنی کسراً کیل موت رک<sup>ع کا</sup>)

رد سب ردن بیات (۱) معفرت آدم (۲) معفرت شیت (۳) معفرت ادلین (۲) معمرت فرکم (۵) معفرت نرح (۲) معفرت ببود کا (۵) معفرت مسالح (۸) معفرت ارابیم (۵) (۹) معفرت لرط (۱۰) معفرت آسلیل (۱۱) معفرت اسحاق (۱۲) معفرت لیقرب دس ال معفرت ادمی کوش (۱۲) معفرت الوگ (۱۵) معفرت شعیط (۱۲) معفرت موسی ا (۱۵) حفرت بارون (۱۸) محضرت زوانكفل (۱۹) محضرت داود (۲۰) محضرت لمان و (۱۲) محضرت لائع (۱۲) محضرت لائع (۱۲) محضرت الأسل (۲۲) محضرت الرئع (۲۳) محضرت الرئع (۲۳) محضرت معضرت محضرت محضرت محضرت محضرت محضرت معضرت معضر

ابنیا معلیہ الله دو ستیاں ہیں ہو بہت بلندمقام برفائر ہیں - قرآن شاہر ہے کہ دہ ہمیتے اللہ اللہ سے تکر لیتے ' تکالیف جمیلتے ' معائب کے بہاڑوں سے محرات اور ابنی ہمت کا کھوکوں سے ان کو مرمد سرمد سرمد بنا دیتے ' ابلیس کے شراوں کی جریں آگر گھراہ ہونے والے اللہ کے بندوں کو گھرا ہی اور ابلیس کے بنجہ سے نکال کوائٹہ کے نماص بندوں کے گروہ میں ہے آتے ہیں۔ یہی اللہ کے خاص بندے بندہ حت کہ ملاتے ہیں علامہ آقبال بندہ محق کے مقام اعلیٰ کی ہوت تعریفِ کرتے ہیں۔

بنده حتى وارث بغيب إلى ﴿ اوْتُكْبُ درجهان ويكران

عالم ہے نقط ومن جانب زک میراث ; مومن بہیں بوصاحب لولاک نہیں ہے بہاں تمام ہے میراث مردمون کی ؛ میرے کام ہے سجت ہے نکتہ لولالے

بہا و ابنیا و علیم السلام اللہ کے خاص بندول کو المبیس کے بنجہ سے کال کراس تدر بلندا تھاتے اور اعلیٰ مقا مات بر بنج تے ہیں توان کے مقا مات اعلیٰ بلاست بہتا م انسانوں سے اعلیٰ بالا وبرتر مونے میں مائے میں توان کے مقا مات اعلیٰ بلاست بہتا م انسانوں سے اعلیٰ بالا وبرتر مونے میں میں میں برر محت ہے ۔

ترجه : أكر نه بدا دكرًا ‹ استحدً ) ين آپ كو- اسمان زمين ساري مخلوق كي فيلق بعي ذكرة -دى زبايا رسل الشِّرِ ملى السُّماريلم ف كَنَا هِدْ ثُونَ اللَّهُ والْخُلَقُ كَلُّمُ مُرْفُنُونُ ترجمہ ، میں الله باک کے فررسے ہیدا ہوا ہول اورمیرے نورسے ساری منوق بیل کیگئی ہے۔ (٣) برنى ايك خاص زمار خاص علاقه خاص خطه زمين دخاص مرت كه ليك ايك محفوس خرويت مَن وْم كَى مِرَايِت كَ لِنْ وَيكر روانه كَاكِياجِ ووسرا بنى مفعب بنوت برناكر بروا پيلے بنى ك شريعية بموخ دى كى كى مى معد على مى السَّه حايد كام موس شريعت كولئے تشريف لاك ده شريعيت تيامت ك د لئے جاری دساسی رہے گی فرہا یا کہ قبائے نا مدارصلی السّٰے علیہ رسلم نے آسے موسی بھی زندہ ہوستے تو ہیں میری لائی ہوئی تنریعیت برمل کے بغیرجارہ نہ رہا ۔ گویا ہس جلیل القدر بیٹیم کو میروم میردمال رخط زمين كيك قيامت كسريك روانه زوايكيا \_ (١٩) فروايا رمول الدمجوب فواصلى المعطيد وانه زوايكيا \_ (۱) قيامت ميں سب سے پہلے ميں قبرسے نكلول كا۔ (۲) قيامت ميں كام الجمياعليم الم كاالم ومرداز مطيب ادر فنفس بين رمول كا (١١) قيا مت بين محاركا جيدُ ايرس قبض مين بوكا -ام (بلیامیرے جوندے تلے بجع بروجائی گے۔ (۲) تیامت میں مقام محمد مجوبی کوعطا بوگا۔ د ۵) شفا عد بری برسی نفوس موگ - <٦) الم محشر کے سامنے مجود کو سزدنگ کا حدّ بہا یا یا گا (ے) بوے کے دروازے میں بی کھلما ڈل گا (۸) تیا مت بی استے بے حاب اعزازات کے با دجود مجے کوئی فونہیں دمشکوا ہ شریف والدی سفریف ترفدی شریف سلم شریف تراف سروی اسالی بخاری شریعی د ما سع الادصول) ـ

سیارے آ دائے نا مارصلی التہ علیہ ملم کال گئست فضیلت میں بنا برتمام دبنے علیم السام فرش مولی میں استان میں ہوائ آگ کی آفدام میں نماز کرھی اور سرتا ہے ابنیائر بننے کا عازختم المرسلین کو جال ہوا۔ ہم ہے کے علام علام اقبال سے نے آئے کی سنان میں اس انداز سے عرض کرنے کی حزت حاصل کی ہے کہ

> برگا وعشق وستی میں دہی آول دہی آخر وہی قرآن دہی فرقال دہی تیں ہی طالم

> > \$2500 ST \$1000 ST \$10

# باب دوم وسر محری کی فضیات ام امتول بربلاث به گردد اتبام

سجس طرح محرِّ معطفیٰ علی التُعلیہ کہ تمام ابنیا دعلیہ مالسلام پرنعیدت حال ہے ہی طرح کے میں مارے کے معلی میں است کہ جب کی امت کر ام ابنیا علیہ مالسلام کی استرال پر فرقیت دنفیلت حال ہے ایکے دہوہ بہت ہی صاف اور نمایاں ہیں ۔

(۱) بحرنبی جس تدرانضل واعلی پوگاس کی امدے بھی سی تدرانضل واعلیٰ ہوگی۔

۲۱) سجس امست کے ذمہ تیا مست تک بالحل سے محراتے رہنے میں کردستی کو پھیلانے میں کا بول ہم اللہ کا اللہ ہوگا۔
 بال کرنے کی ذمہ داری عائد کردی میں ہودہ امست بلاسٹ ہتام امتوں سے انعنل بلا براتر و اعلیٰ ہوگا۔

بال ارسان المست کو الداری عا مدادی می جوده المست بالمسحب مام المول سے العلی بدائی الدین کی است کو الدین کی است می الدین الداریس بهری کی محسم الدی الدین جو می الدین الد

رسول التصلى الشعلبية ومم كح تقيقي غلام وامتى جن كامتهام بعدا زا بنياع

رم دم گفتگو گرم دم حب تجد ، رزم مویا بزم مویاک دل یا کباز سن داد دندیب اسی مقامد حلیل ، اسک داد دندیب اس کانگردل نواز

التدكا نعاص بنده محمر كانعاص تى يعنى مسلم حبكا مقام بعداز ابنياع

نبض موجودات میں بدا سرارت اس سے اور بھے اسکی حفاظت کیئے بیداکیا جو تھے اسکی حفاظت کیئے بیداکیا جو تھے اسکی حفاظت کیئے بیداکیا جو اور جھے اسکی حفاظت کیئے بیداکیا جو اور جھے اسکی حفاظت کیئے بیداکیا جو میں خارت کر باطل پری بین ہوا ہے جو میں میں بوا ہو میری بہتی ہیں ہوا ہو میری بہتی ہیں ہوا ہو میری بہتی ہوں کا باق سے انسوں محرشرمند ہے ہو جس کی تاباق سے انسوں محرشرمند ہے ہو تا ہوں میری انکھوں پاسرارت کے بیا ہوں کے خردیا ہے جو تن کا ان کی خردیا ہے جو تن کا دار میرا روزگار کو نیج کا بل کی خردیا ہے جو تن کا دار میرا روزگار کو سے برخ نیل کا میری خردیا ہے جو تن کا دار میرا روزگار کو سارے کی گردراہ ہودہ کا دوال توج ہم اور کھی آجے ہیں کر داراہ ہودہ کا دوال توج ہم اور کھی آجے ہیں کہ دار میرا روزگار ہو ہوا سورہ بی اسرائی ہیں ابلیس سے مخاطب ہور فرما ہے۔

میری میرے خاص بندوں پرتیرا قالونہ چلے گا۔

"(1 سے ابلیس) میرے خاص بندوں پرتیرا قالونہ چلے گا۔

بس امت محدثی میں کبھی رسولِ مقبول کے عاص امتی بھی ہمیں اور عام امتی بھی۔ فاص امتی ابتہ کے فاص بند ہیں ہو اللہ کی جس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم کے قدول بعثی سنت کو مکر سے ہوئے ہیں جن کی تعربیت اوپر کی گئے۔ عام امتی ہو بلحاظ زام امتی ہیں اور در اصل بھیلے البیس کے ہیں۔ ان کی تعربین علام آنبال لالکوئیں۔

#### عام امتى ہو باعث رسوائی سینمبر

ہاتھ بے زور میں الحاد کے دل توگر میں ؟ امتی باعث رسوائی پیغیب رہیں بت ست کن اٹھ گئے یاتی جورہے بت گڑی کو تقب براہیم پر راورب آ ذرجی قدم خرب سے بعد خرب ہو ہم جونہیں مفل الجم بھی نہیں وضع میں تم ہونھاری تو تعدن میں منبود و یہ مسلمال ہیں جنہیں دیکھ کے شرط کے یہود وول تو یدی میر زایھی ہوا نقال بھی ہو کی تم سجعی کچھ ہو' بتا کو تو مسلمال میں ہو

اب بم استے مطلب برآگئے ۔ ایسے ہی مندرجہ بالاگردہ کوردھارنے اور راه راست برلانے کی زمد واری علماء دین پرتیاست تک کے لئے عائمفر مادی سنى سے۔ اسكے بعد كا اقدام كافرول كواسلام برلانا ہے۔ يعنى بيلے مسلمان ناكافر كر حقيقى سلم بنانا به کفاد کواسلام کے دائرہ میں ہے آیا ۔ اسلتے علاد امتقام بعداز ابنیا وہواا در ارشاد رول ایم کی اللہ علىپ رستم ہوا ۔

(۱) ایک سمجدارعالم حق سنیطان پر مزارد عابرد سے زیادہ بھاری ہے ( تر ذی مسکواۃ )

(۲) علادی د بوعل صالح ادد اسلامی رمبری دبیروی کرتے بین تا بعدادی کرد بدیک ده دنیا ادر انورت کے براغ ہیں۔ اکتاب فردوس ۔

(m) علاد ( باعل صالح اور متنقی) کی عرزت کرد کیونکه النّذ کے نردیک وه معزز بین د متب فرددس) علا مہ وماتے ہیں ان علمارسی کے بارے میں ۔

اس مرد نودا گاه و معاصت کی محبت ؛ دین ہے گدا ول کوشکو ، جم و برویز

النّٰد کے خاص بندے اللّٰہ اللّٰہ کے خاص بندے اللّٰہ اللّٰہ کے خاص بندے اللّٰہ کے خاص بند

(۱) ابنیاء (۲) صدیقین (۳) شهدا (۲) صالحین

إبنياء عليهم السلام كاسسله ختم المرسلين فحرٌ مصطفئ صلى النَّه عليه وسلم برختم بركيا - اب کی امدت میں صدیقین سنسدا اورصالحین کے بیدا ہونے کا سلسلہ تیا مت کک تا ہے رہے سکا ۔ ان مرات کی حصولی کے لئے مقبل خدا و ندی کے ب تعدا بی منیت کوشش کمنت کم لگئ اطاعت البتاء 'الحک رسرل ِ مقیقی انداز سے بابندی فرم ب اعمال حالیہ کوبھی گہرا نگامُ وتعلق سے جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے سجنت بجعی جہم بھی 🐈 یہ خاکی اپنی نطریت میںؓ فری ہے نہ ناری مج لفظ فاص كذمن مين د كيم كا يوالت يك في فراياميرے فاص بندے اے البيس إ تيرے قابويين ن المينيج اسى لحافط سے رسول الشر حلى الله عليه دسلم كے خاص امتى ادر عام امتى كى بجمى بم سنے اوپر تعصیل بتلامی-اب سی طرح علامے دین کی تعقیل ہوگی (۱) خاص علماء (۲) عام علماء ۔ ماص علماء علما سی کہلاتے ہیں (۲) عام علماء وہ ہیں بوعلم دین حاصل کے ابلیس کے چیلے بن کرعلم دین کودنیا کلتے كيا ستعال كرتے ميں وعلماء وہ ميں موس كے بارے ميں علامہ زملتے ميں۔

ال ملقة درويتان وه مروخلاكيسا ؟ برحبس كركريان بين بركام رستاخز!

سجب قوم کوز دال اما سبع توعلها بمحق نعال نهال مبوکر نظرو<del>ن سعه پوشیده مومل</del>تے مہیں اورعلما م**سو** قوم کو تباه دبربادگرینے ادر اپنے دبنوی مفادات ماصلہ کے تحت مصروف برکار نظر آنے ہیں ر*موالانٹر* ملی الشرعلیہ وسلمنے علمادسوکے بارے میں فرایاہے۔

## ا حا دیث در بارئے علاء بیے عمل معنی علماً سو

مریث عل فرایا دسول عربی مکی دمدنی صلی الشرعلی پریم نے ایک آدی قیامت کے دن لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسکی انتظریاں مکل بڑھے گی ادر اسکو گھمایا جائے گا۔ جیسے جبی کے گر د گدھا مکومآ ہے ۔ دوزخ والے اس کے گرد مع بہوں گے اور کہیں گے" اے ظان اِ لوتوكون كونيي كاحكم ديناتها ادربُرائي سعمن كرمّاتها تودورْن بين كي بعينكاكيا" ده كجيكاكم يى دوسرون كونيكى كا حكم ديّا تقاليكى خودنيك كام بنين كرّا تعا، دوسرول كوتراري سي منع كرّا تقا

مگر میں نوراس مرائی کوکر نا تھا۔ ( خاری وسلم)

مرست على محضرت الوبررة وضي التدتعاني عنه سع دوايت سيد فرايا علم كامل كمعالى بى صلى الشرعلية وسلم في "حب الحزل" سي خداك بناه مانكو - صحابتن بوجها " يارسول الند" د٠٠٠) تعب الحرن كيا ہے حفلور نے جراب دیا" جہنم میں ایک واری سے اس سے جہنم بھی مرروز سومرتبہ بناه مانگی ہے " صحابہ نے برجھا" یارسول الند اسمیں کون توگ داخل ہونگے زمایا بروادی ان عالموں کے لیے بنائی گئے ہے جراین اعمال کی خاکش کرتے ہیں ادر در حقیقت خدا کے نردیک سب سے زیادہ مرسے وہ علماء ہیں ہو بادات کی طاقات کو حاتے ہیں (ابن ماجه) تدريث عس خبردارفرايا صاحب ومى نى ملى الشعليدر سم في كميرى است كي مري علی سے بلاک ہے دحاکم)

حديث على فرايا إدى برحق صلى الشعليد والم في جالي ما الكي مع اوراس عالمكية بلاکی ہے جوعل نہیں کرتا ( ابی نعیم)

رمول الشّه صلى الشّه عليه وسلم كے غلام علامہ اقبال ایسے ہى علماء سوكى درباررسالت ميں فرياد كريہ جيں۔ عضب بیں بہ مرت ان حود مین خدا تری قرم کو بجا کے بكاد كرتر مسلمون كويدابن عزت بنارب الي

# باب سوم مسلمان قوم کی روحانی معانی حکومت زوال کی مت

مسلمانی قوم کا زوال آج کانہیں صدیوں پرانسہے۔ مسلمان روحانی ایمانی اخلاقی گراوط کا حدیوں سے شکار سے ۔ متاع کروارسے فحروم ہو کو حدید گزر کئے ہیں نہ سلمان قرم میں ایمانی ورحانی تعت باقیاری نزاینے آبا کے اعمالِ حسنہ سے انہیں نسبت - علامہ اقبال نے مسلماؤل سے ایمانی قرت کے خائر ہو ملے نے کی مدستہ کو اور مسے بچاس سال قبل تین سوسالہ بتلاتے ہوئے اللہ باک سے دوحانی فیفر مسلمان قوم کو عطا فرانے کی اسطرح دعائی ہے۔

يتن سوسال سع بي مند كميخان بند ، اب مناسب سي ترافيق بوعام ايراتي

معصرت شخ عیدد الف ای می حیات کے بعد من کا عربر شبت اجها تیکر کے دور حکومت سے معلق دکھتا ہے ادر حفرت نے عید در الف ای کی حیات کے بعد من کا عربر شبت اور میر کرا بر برواہ ندی احرابا سراسکی دیوی شاق دخیر جہا تیکری میں خبن اجہا تیکری شاق در مرابر برواہ ندی احرابا سراسکی دیوی شاق در شرکت کے سامنے خبر نہیں کیا بلکمت کے سامنے مرشہ نشاہی کرخ کردا میا اور سامان قوم کوروحاتی فیض سے مالا مال کردیا۔ علی مداقبان میں موحاتی فیض کا سلسلہ کا محضرت مجدد کے بعد بند ہوجانا مجمد میں مرسلا اور سامانوں کا دوحاتی اخلاس میں مرسلا میں میں مرسلا میروجانا بتلاتے ہیں۔ بالی جرش میں محصر ہیں سے میں سے میں محصر ہیں سے موجوبانا بتلاتے ہیں۔ بالی جرش میں محصر ہیں سے

واحر بوایس شیخ بحدد کی لحدیم ، ده خاک کرسے زیر خلک مطلع المار اس کے ذرق سے بین بوٹ و ہے دہ ما المراد اس کے ذرق سے بین شرمندہ سائے ، اس خاک بین بوٹ و ہے دہ ما المراد کردن در محید کر می اس کے درق کردن در محید کر می اس کے درق کردا کہ میں مراب ملت کا تکہب ن ، المتدنے بروتت کیا جس کو خردار کی عرض یہ میں سے کہ عطان قر بر مجھ کو کو آئی میں میری بینا ہیں و کی نہیں بیراد اس کی عرض یہ میں المی نظر کمنے و بنجا ب سے بیزار

عارف کا تھکا نہ بہیں دہ خطہ کر حسیں ، پیدا کلئے فقرسے ہوطرہ دستار باتی کلئے نقریسے تھا دلولہ عق طروں نے بچر معایان شرکار

بیماں کک محکومت کے مسلما نوں کے ہاتھوں سین کل جانے کا سمال سیم علامہ اقبال اسس مدت کو اوج سے بیا میں سال تبل درسوسالہ مدت بینی انگریزدن کا دورغلائی بتلاتے ہیں - دوحانی انگاس موکہ دینوی غلامی ہردو کا علامہ اقبال علما دسوی کہ ذمہ دار ہُراتے ہیں علما کو نوجوا نائی توم کو صحح انداز سے دہری کرنے کی نصیحت ادرخانقی نظام سے مکل کرمیدال عمل میں دمول مقبول صلی الشرعلیہ دم کی ترم بڑھانے ادرقل ہیں ایونے کی ہوئیت اسمارے کرتے ہیں ۔

#### بيمارسلمان توم بشتى برئى اتوام كى صورت مي

سخت باریک بین امراص ام کے اسب کو ملی کو کھول کر کھیلے تو کرتا ہے ہیا رکو ما ہی! دیں سٹیری میں غلاموں کے الم اریٹیوخ کو دیکھتے ہیں نقط ایک دلسفہ رو باہی! ہو اگر قوت فرعوں کی در بردہ مرید کو قرم کے حق میں مع لعنت دہ کلیم اللّٰہی! بیچا ری کئی روز سے دم تو طور ہی ہے کو طور ہے نیمر بلرند میرے مند سنے کل ما

#### سياسى پيشو ا

الميد كيا ب سياست ك بيتوادل و يه خاكباز بي ركھتے بين خاكسے بيوند!

بهیشه موردسکس برنگاه سے ان کی بی جہاں میں صفت عنکبوت ان کی کمند!

عضرت اتبال مسلما لوں کے خربی رہنا دُن اور سیاسی بھیٹوا وُں دونل سے مایوس ہیں -ادل انہیں میہ صدمہ ہے کہ زوال نیریم سلمان قرم نے ابنا سیاسی بھیٹوا الگ بنالیا اور خربی رہنا الگ حالاً اسلام میں سیاست داخل ہے سیاست اسلام کی ایک ناچیز کینز سے بڑھ کر حیثیت نہیں رکھتی جیساً رسل الله علی اللہ علیہ وسلم دخلفا عے داخری کی زندگی اور حکم انی سے ظاہر مہم اسے - افسوس کے سائد علام اتبال کہتے ہیں سے م

ہوئی دین دولت بیں جس دم جدائی ، ہوس کا میری ہوسس کی گدائی کم نہیں بخص کی ایم کا نو گدائی کم نہیں بچھ کو آریخ سے آگا ہی کھیا ، خلا نست کی کرنے لگا نو گدائی کم جلال بارٹ ہی ہوکہ جمہوری تماشا ہو ، خدا ہودین سیاست سے توںہ جاتی ہے گئیزی

م بح كازدال بذير ملاك مجمل سي كمسل الول كاعرف ردبيين غمر على علام المعلم المول كاعرف ردبيين غمر على علام المعلم ا

### زوال بندہ مون کا ہے زری سے ہیں

اگر جد زرهی جهاسین قافی الحاقا ؛ بو نقر سے بے سیسر تونگری سے نہیں!

اگر بوال ہرل میری قرم کے بور فیود ؛ قلندری میری کجد کم کندری سے نہیں!

مبب بجد اور ہے تو جب کو نور کھتا ہے ؛ ذوال بندہ مومی کا بے ذری سے نہیں!

اگر عبال میں مرا جوہر آضکا رہما ؛ قلن دری سے بواہے ' تونگری سے نہیں!

ادور نہ دیکہ ' ادھر دیکہ لے بوائی ' بست دور وروں سے بواہے فرادہ!

میر نے اور اور اور اور سے معالد سے بواہے فرادہ!

دین ہونگ کی بارتھر!

دین ہونگ ہونگ ہیں بخت عقالہ کی بارتھر!

میر سے میں بین بخت عقالہ کی بارتھر!

دین ہونگ ہونگ ہور اور میں اب کیا باتی

لد السال مردہ وائسردہ و بے ذوت نود

# یاب جہارم سخت باریک میں امراض امم کے اساب دعلاماتال

ایک طرف مسلمان قرم بیمارسین ترود و مرا با این میمان ترم بیمارسین تردوسری جانب علماء انتحالی فات وفرقه چات میمان ترم کے علماء بینی طبیب درحاتی خود قابل رحم حد و ك بيار بي - ايك طرف مسلمان قوم ابك الشُّدايك رسول ايك كعبه ايك قران كو ماست موع عاده فرقہ جات مہیں بلکہ دوشیعہ ومُسنی اقرام کے دوپ میں سے جمی ہے۔ بلامشبر دہ ایک روزرِسیا ہ تھا جبکه بهودی ابنی چال میں کامیا ب ہوگیا ادر بیہ توم علیٰدہ علیٰدہ شریعت کی حامل بن کرعلیٰدہ تاریخ آبنا <sup>ا</sup> بر*ٹ گئی۔ یہودیوں نے مہلیشہ اس*لام ادرسلما ل ڈوم می*ں رفینے ڈولسلنے ہی کو*اپنا مقصد پرسیبات بٹارکھا۔ خیر \_\_\_ ہم شیعہ فرقہ یا قوم کے بارے میں ایک لفظ مجم کھنے تیار نہیں بہیں۔ سے توایک انسانہ افنی ا در قصہ پارسینہ بن چکا ہیں مصرت اقبال کا کسی نصبحت برعل ہیرا ہونا ہے۔ محتفیل نومیں پرانی داستا نوں کو شر چھٹر 💡 رنگ پر سجواب نہ کمیں ان انسانول کو نہجھٹر والنركونا فرقد بندى كے لئے اپنى (بان) ﴿ وَ تَجْهِبِ كَرْبِ بِيكُمَا بِوا مِينًا مِجْحَسْرِيهِالِ بہیں دونا سے تو اسپنے 'آپ برکیسنی کہلاتے ہوئے ذرا فرا سے مسائل ہیں الجھ کردوری انعتیا رسکتے ہو تھے ہمیں ۔ یہ ذرا ذرا سے احتلافات خضب بن کرایک دوسرے کے درمیان خیلیج بن سکتے ہیں مٹ لاً التحه كاستمله - درگایول كامستُله- نذرونیازكامستُله وغیره دفیره ادراس تسسم كے مسأل ہیں جس کے بارے میں ٹندت اختیا دکرے ہم مٹ کردھگٹے ہیں ہم اس بحث میں جا نا کی ہیں ہست کوت کدکون میع ادر کون غلط ۔ مگر جارا ایقان کا مل ہے کدیبر سٹیعرف می مسئلہ نہیں سے کرمل بی ر بو بغول حضرت اتبال ــه

يهم عمر دخرد مند

شربعیت اس مسلمین حاف ادر واقع بے گرعلماء اپنی دیڑھ دیڑھ ایند سی علیدہ علادہ مجار بنائے تابوں برگا بیں لکھتے ادا بی قابلیت الوام موالے کے بیٹے میں ادر بیجاری بیمار توم برلے رہ کئے۔ اس معاملہ میں سترع ستری سرنی صاف ہے۔ شریعت میں کوئی اختلات نہیں ہے بلکہ علما دکاا پنا اپنا منزار اس معاملہ علم میں جدائی پیدا کردہ ہے جہاں کک ستریعیت کا تعلق ہے علامہ اقبال مصابیخ دی میں کہ رہے ہیں ۔۔۔
بیخودی میں کہ رہے ہیں ۔۔۔

ر شریعیت معنی دیگر نجو کو خسیدر ضو در باطن گوم بجو این گرم بجو این گرم باست کوم بطونش گرم است کوم بطونش گرم است می غیراد شریعیت کیم ایست کوم است جز مجبت بیج نیست کوم است جز مجبت بیج نیست کیم است جز مجبت بیج نیست کیم است جز مجبت بیج نیست کیم ایست می خیراد شریعیت کیم نیست ک

تربد ، مطلب ۔ شاعر سرت ال توگوں کو جوانی قابلیت کے جوابر منول نے شریعت کھڑی کے معنی دیگر علا کے انتہا فات بداکر رہے ہیں نصبحت فراتے ہیں کہ (۱) سٹر بعیت کے معنی دیگر مست کا متن کر کے اندر بھی موائے منیا وردشنی کے بھے ہے بی نہیں (۱) پیم شریعت کا موتی توجہ مولئے کے دوشن کا موتی کو دون ایک ہی طرح کے دوشن کا میں اللہ باک سے جب کو نود اللہ باک سے بالا یا ہے ۔ اس گوہر کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہی طرح کے دوشن کی صفا بخت میں ہیں ۔ اصل سنت توص صفیا بخت کے موا کہ جب بی نہیں ۔ اصل سنت توص محبت کے موا کی بحث بی اصلی شریعت میں کہ کہ بیت کے دول کا کہ وقت ہی اصل شریعت ۔ اگر رسول دانہ جا کہ الشریک کے دول کی بحث بی اصل شریعت ۔ اگر رسول دانہ حلی دسلم سے مسلمان کو مجت سے تو اسکا ہر قدم اپنے دیول کی گئے ہیں جب کہ از انتہا فات بیدا ہی کہے ہوگئے ہیں ج

قوم بين علامه كيت بين كى جيزى كى نبين سے - قرآن كة تعيير كرنے وال منسري بھى ہيں - احا و بيان كرنے والے محدثين بھى ہيں - احا و بيان كرنے والے محدثين بھى ، وعظ ولفير سنانے والے داعظين بھى - الم تقدير ميت لينے والے مرت بي ، مول الله صلى الله عليه وسلم كى مجست بين نعتيه كام تكف والے سناعر بھى - جعر بھى قوم نفسيا ست على مى دالے سناعر بھى - جعر بھى قوم نفسيا ست غلاى بين بيت كام يى بيت بين المعتب كام تكف والے سناعر بھى - ولمستى بين المعتب كام تكف والے سناعر بھى - جعر بھى قوم نفسيا ست غلاى بين بيت كما مى بين بيت بين -

ت عربی ہیں بیداعلاء بھی بھا ہیں کہ نوائی ہیں قوروں کی علا می کا زمانہ!

مقعد ہے ان الشہ کے بندوں کا گراکی کی ہرایک ہے گر شرع معانی ہیں بیگانہ!

بہر ہے کہ سٹیروں کو سکھا دیں رم ہم ہو کی باتی نار ہے شیروں کی شری کا فسانہ!

بہتر ہے کہ سٹیروں کو سکھا دیں رم ہم ہو کی باتی نار ہے شیروں کو توابید و بدان کو بدار

نوال پذیر قوم میں علماء کاکی رول وجھہ ہے بیان کرنے کے تبل من سب ہوگا کہ ہیں اس تو اوران کے دول برکس طمر،

وه قرم كور رهاد في معروف ومنهك بين نظر والين -

امزاج بال *ينزر* 

(۱) سیدزانے اور اکل طال بعنی حرام ہی حرام - جن کیلئے صدقہ زکواہ فطرہ حرام ہ

مسلان کا ایک اگر احترام طبقہ ہے کسیدوں کا ۔ جن کے لئے ذکوا ہ فطرہ ادرصرتہ حوام سے۔ یوندشا کیں صرف میں مجھنے کے لئے بیٹی ہیں کرجب ان سیدوں میں درحانی افلاس کا بیہ حال سے ترعام سلمانی کا کیا حال ہوگا ؟ علامہ اقبال مجھی طرب کلیم میں فلسفہ زدہ ( افلاس زدہ سیدزادے) کے بارے میں سفیل اشعار لکھیکہ یہی ظاہر کرنا جا ہتے ہیں ۔

فلسفه زده سيزادك كنام

توایی نودی اگر نہ کھو تا دناری برگ به ته سرتا منگل کا صدت گیر سے جالی ہے اسس کا طلب سب خیالی! میکم کیے ہو زندگانی! کسی طرح نودی ہولازمانی ؟ الما مسيرے لاتی دمت تی میں اُمسل کا خاص سومن تی سیسری کفنه ن*حاک برهم*ن زا د ترسسيد بإست کی اولاد بالرست يده سے دليش باعے دل سي ہے فلسفہ میرے آب دگل میں مسسن مجھ سے یہ مکت کہ دل افروز شعله سنے ترسے سبول کلیے سوز سے کلسفہ کرندگی سسے دوری ا انج م نود ہے بے محصوری ہیں ذوق عمل کے داسطوست! انکار کے تغبہ ہائے۔ ہوت دیں سلک زندگی کی تقت ریم دين سرفح سد و برابيم اسے پور عسلی میند دل در سخن محسم سدی بند تا گر قرنسیشی به از بخب اری جو ل دیده کراه بین نداری ا شعار کی روشنی میں سے دول کا سرسری جاگیرہ لیں ۔ ا مینے مم اب علامہ اقبال کے مندرجہ بالا

مارا ایک معنون " فلسفه سنها در معنون المهمون الم معنون المهمون المهمو

رہنائے دکن میں الحاج سیدخلام محتد کیغی ٹ ہ نطابی کے نام سے ٹ کتے ہوا۔ میں نے ا خبار مذکور کے المیڈیر کونرکٹس دی ۔ ہوا ب کی دصولی ہر معلام مہوا کہ رہیم مصرت کام اقبال کی دوحانی عظمت " کی ایک ت ب ہو

پیگرالی گریس آوده موت شن اور ن آومرث

يت ہے بر ہوگا

۱۰ حادیث مرتزین یا ت کی

> امی توم - مطرح

متسافراه صدرالحاج سیداور فحرار کے غلام ہونے کا دعوی کوتے ہیں اورت عربھی ہیں کیفی تخلص فرملتے ہیں۔ ست ہ لینی مرست دیمبی ہیں اورستن نظامی کے خا ندان سے ہونے کی بنا و پر نظامی بھی سکھتے ہیں کی مرتبہ کا ب سے لیا گیاہے۔ اس کا بسک سرورق اور فہرست مضامین کے فرٹو کا پی بھی دفتر ا خبار نے روان کے جس کی بناء صاحب موحوث کے مکان سے دوکتب نو پدے گئے دیکھیکر سے رہت ہوئی کم اسس کتا ب ہیں ہو (۱۹۲)صفحات اور بندرہ مفامین پُرشتمل ہے تمام مغنا میں مختلف محضرات کے ہودی کئے موص میں جس میں بابخ مضامین میرے ہیں جو مختف اخبارات اور میری کمابوں میں شاکع ہو چیکے ہیں۔ الحاج سیدادرمرٹ دکو نوٹس دسینے برگھر تشریعیٹ لاکر دست بستہ نہ حرث معافی چاہی بلکہ دمت ہ معافی نام تحریری لمدربرلکھ دیا اوراخیار دہائے دکن میں میرے یا بخ معنامین اپنی کاب میں ٹاکع کرنے کا عترات ادرا قبال کرکے بھی معانی دمعذرت ٹ کی ادربعتیہ معزات کے مفامین جنہوںنے اہنیں بچڑا ہنیں ال کے نہ نام کا اظہار کیا ادرنہ ہی اس تعلق سے معانی کا اظہار فرمایا۔ بعد میں بہت، بعلاكرسيدا لحاج ادرموصوف كابرانا متخله بال كعلامه اورمعى ايسيدسيدا درواعظ بي جي كا می مشغلسیے جب سید الحاج مرت دین اس معیار پراترا میں آدعام مسلمان کے کردار کاکیا ہوگا سلمان کے سردھا رہیں اوران کے زوال میں علما م حاجی ادرسید و مرت، واعظ میم کردار دردل وحصہ ا داک<u>ے نے کے لئے</u> رہ گئے ہیں۔ الشّٰدُقوالیٰ مسلما ہن توم کوکسب عروج سے بچکنا رفرہاً بیگا ۔ ہسی وقت یک نہیں جب یک بیہ وّم نورسفيلغ كا اراده نركرس ادرصاحب كردار نربرجاعي

كردال سيدمد دب ك شكا بلي نبي بركتي -مرن تبادله كردياي - مندو يو بيست تع مقدس كآب تراك ادر نماز بره کر میم کید سید بی جومسید می رسوت این بی - علامدا قبال نے سیح بی کہا سه نودى كى موت سے مندى كئة بالائه ك نفس بواس علال ادرا منيان موام ایک سید مام بای کا انواسید نے کیا سے جو دہ بین سید تھے کوا مان کیا جو باکل مالک مکان مرت رکے مکان کے سلسنے تھا۔ مرتزی اکارتی بیٹی سے مصاحب کے گھر آئی دیتی تھی۔ سیدما سب مرت دکی بے انتہا دولت سے ما ترقع ۔ مرت دے کھرانی موی کوروان کرکے ال کی ماجزادی کواپی بہر بنالینے پیام دیا۔ نااہل لڑکے کو دیکھکرمرٹندنے انکارکر دیا اب سیدصاحب کجھ ذریئہ جا دو کچھ ا پنی بیوی کے ذریعے معصوم لڑک کوجال میں بیعنسا کر معدز لودات کے اپنے گھر طوالیا د مال سے فدی ایک مفام برلیجاک قاضی کو بلواکر ملیے سے نکاح بر هواکر آبی بہو بنالیا اور سجمے کر اکلوتی بیٹی ہے۔ باب تو حال جا عمے گا ۔ مرت دبھی بڑا سخت جان تکا ۔ عدالت' پولیس سب ایک کردی ۔ لڑک کی عمرا عثما رہ سال طے پانے سے دموی ترسیدصاحب کے تھوسے باپ کے تھوجاندسکی مگر ب نے اکہ میں اور کی اور ایکے سفوم را درخسر كوبلواكر تمام بزار ما رويد كازايد حسم سيدنكال ليا - اب رم مكان مرت دفي تخليد كامطالير كيا يسسيدها حب في الك شهر ك مشهر بهلوان كونرا م كرك يونها في قيمت برسكان كى رحب مي بهوكيجان سے بہلوان کے تام کرواکر مکان بہلوان کے حوالے کردیا ۔اب مقابلہ تھا بہلوں ادرمرت کرکا ۔۔

علامہ اقبال جم زماتے ہیں ۔ سخت باریک ہیں امراض اُم کے اسباب ﴿ کھول کر کھنے تو کر تلب میمال کو آپی

ایک جعفری سید همکه مال میں به زمانه تحصیلدانی دفوت میں اپنا رکیا رو سکتے تع ادر طائف کے گانے داتول میں سنا کرتے تھے - حالات نے تحصیلداری سے بیٹے کاری

ميدها : طوالف كے گانے سود ادر اصا فدرشوت كيلئے طالب عا

پر الاڑالا۔ ان کا ایک خط میرے باس محفوظ ہے۔ تکھتے ہیں نہ بیت کاری کی تنخواہ اور نہ ہادید کی کہ مدن ہار کی الرید کا کہ مدن ہار کے اللے کا فی ہورہ ہے۔ ہمنوی ماہ فی روسیہ ایک انہ کے حماب سے مود کا قرضہ لین بڑر ہاہے۔ اللہ باک سے دعاکیم کے کرایسی جگہ تبادلہ فرادے کراویر کی المدن اتن مرکز قرضہ لین نہ بڑے سے سیدوں کو صد قہ نظرہ اور ذکواۃ سب حوام ہے ۔۔۔۔۔ اگر جائزیں ترکز رسٹرت طوائف کا کا ناسن اور دعو کہ اور مود۔۔

محمر جميل الدمن صرلتي

ایک رمنوی سید مجرب نگری تعلقداری بین محافظ دختر بین محافظ در تراست اقدام بین محافظ در تراست اقدام بین محافظ دو ترقی در تراست اقدام بین کرعالم کو عرد تون سے تعلقات رکھ کو کی مواحب اولاد بنا ڈالا ۔ اس جسید کے تطبیع بہت اقدام بین کرعالم کفر میں جی دیسے اور جوسلان عود تول کی دجہ سے مسلمان بہتی دہ مجھول انسس سید ہیں ۔ انگریزوں نے مرت سوسان سے کھوزا کد بندوستان برحکومت کی ۔ یہاں کی بست اقدام کو اپنے نذمیب بیس برقر ت دوب اور علم لاکر لکھول کو کرسی بین ( محر مرد کرا کو موسال کو موسا

سن ہے ستارہ کا گردش نہ بازی افلاک ہ نودی کی موت ہے ترا زوالی تعمت دجاہ اب ہم ستا بدات سے مسئل کرتاری واقعات پر آتے ہیں 'آصغبای دور مکرمت میں فطا کا فاقا مثالث سے مسئل برائی واقعات پر آتے ہیں 'آصغبای دور مکرمت میں فطا کا فیلام ثالث سکندرجاہ نے بوندا طواکیف کو مسابقا کا نطاب دیا ۔ مہ لقا آریخ آصغبای ہے اوراق کا جزوبی گئے ۔ اس طواکیف کے بارے میں فخر یہ انداز میں تحصابے کہ اسمیں سادات کا خون تھا ۔ کس تدر ماتم کیا جائے کہ اب اس کے متعمد نوالی میں عورت کا دول و حصہ میں ایک باب اس کے ماتم کیا جائے ہیاں مزید ترجہ و نیر موزدی ہوجا تلہے ۔ آصغبای خاندان کے دوا نروال بعنی نظا کہ سے نکیا ج کیا سنت میں نظام ہفتہ کے عہد کے مدر اعظم مہدار جرمرض پرٹ دنے ایک سیدانی غوتی ہیں گا سے نکیا ج کیا اس کے بیٹے تواج نصر الشدخان کی سنادی میں فانی بدایونی مشہور شاعر نے جرسم انتھا ہے با تیا سے فانی مداوی میں فانی بدایونی مشہور شاعر نے جرسم انتھا ہے با تیا سے فانی میں ملاحظہ فرط نے اور سادات پر ما تم کیلئے ۔

وا تعات کھنے کا مقصد رحقائق کو تمجھ کرسادات کا صراط ستقیم برگامزن ہوناہے۔ النّہ پاک نے بھی قرّان مجید ٹی ان ن کرراہ راست برلازدا تھا ہم واقعات بھورت داستان بیان فرمائے ہیں۔ اب بھی اپنے میں انقلاب سن لانے کی کوشش کریں ادر اپنے اعمال کا محاسبہ کریں توزیکہ بقول مضرت اقبال

> تجس میں نم ہو انف اب ہوت ہے وہ زندگ روح و اسم کی حیات مشمکشی انفت اب صورت شمشر سے درمت قصار میں دہ قوم کرتی ہے ہو ہر زمال اسے عمل کا حماب

#### سرج كاطبقه الحاج ادرادصاف عالى

سج اسلام کی مقدس ترین عبادت ہے۔ سلمانوں نے اس مبارک عبادت کواس تدر برنام کردیا ہے رماہی کے اعمال دیکھکرلیگ سکویا ہی کہنے لگتے ہیں۔ سبب خاص اوصاف کے مامل جج کوجاتے ہیں تو قولہ بن گیا ہے " سات سر سوریے کھاکر پل مج کر معلی "۔ ایک حاجی صاحب کے مامون حسر نے شادی مہیں ) مده میں انجنیٹر تھے ان کا روبیے مرف نوا ہرزادی ادرس کے شوہر کے لئے د تف تھا۔ تین مرتبہ دونوں . جج بر ملوايا - حامي حماني ك كفر لورب م استوردم يا ميوزيم بن كيا تلها - يتن مرتبه رج سبع فارغ مونيو دالي بانی بلوز پہنے بغیر گوٹ، اینے سٹباب کی ناکش کرتے اسے حاجی سٹر مرکے بیٹیے اسکوٹر مردواں دوال طرکتیں۔ تیسری بار بچے سے کے بعد میں نے حامجی + حامجی + حامجی کو مبارکباد وی تو نووحامی ص ئے فرایا " کا ہے کی مبارکباد ۔ حب ہارا جہاز آیا توکرورگیری کے ڈگ کہرسے تھے کہ میورول کا جہاز ا ہے۔ کھرایک واقعہ بھی اس نوجران حاجی نے سنایا کہ ایک اندھا تھتری لئے جارہا تھا ۔ کوئی چھتری کھین ما گئے رنگا۔ اندھے نے کہا ۔ حابی صاحب میری بھتری توالیں کرتے ما وُ۔ دیشنحص اندھے کو يضَ وَللب كَا مَالك مَمِيرُ وَرُكِيا . بلِعث إيا مجمعرى واليس كردئ موانى جامِي اور لوجها آب كوكيس معلوم میں حابی موں ۔ اندھے نے اطمیتان سے ہواب دیا " بابا! اندھے کی ہجتری سوائے حامی کے اور ال حیراستخاسیے کس تدریقام انسوس ہے ۔ ایک حابی معدا ہلیہ جج سے تشریف لائے ایک عرصہ ب ر گھر مانے اور شرف لا آنات کرنے کا اتفاق ہوا ۔ گھرے سامنے بنجا تو گھر کا نقشہ بدلاہما دیکھا۔ نے کے سامنے دسیع فٹ یا تھ پر حجرسے بن کئے تھے۔ حاجی صاحب نے دودان چاعے نوشی کہاکر جج سے دابسی کے بعد گھوکی دسست کم محسوس موری تھی میںنے بلد میردالوں کو دے دلاکر سجرہ جات بناکر دسست بیدا رلى \_ ميں نے كہا \* الشد آپ كيا يان ميں بھي وسعت عطا فرطئ ۔ دوراني جاكے نوشي ميں نے ديكھا كر ماجی صاحب کے لائیٹ کے میں ٹھر برایک لمباسا آدان کے تعدمی حاجی بموز کے گن کا رہا تھا۔ دورانِ جائے ینی حاجی صاحب فروایا اب مهارامشندای کیا ہے - نازادر قرآن خوانی میں نے برمیا قرآن دان میں یارات بى - فرايا دن مين بھى اورات ميں جار بي<u>ے سے</u> نماز فجر مك بھى - مين نے پوتھيا سى لائٹ ميں ؟ فرايا - بال - مين فيكما ندا کے ایان میں اس لائیٹ کی می روشن اور فررعطا فروٹ یہ امران ندیا" اللہ آس زبان آمین راب عثار نے جو زایا ہے تمری نواک میں ہے اگر شر ترخیال نقر زمنا نہ کر اور جہاں میں ال شیر بہ مار توت حدری بع لمراف ع المهام الرباتي توكيا ﴿ كَنْ يَهِ كُرُوهُ مَنْ مُوكُونَ مُوكُونَ كُنْ تَرَجْ بِاللَّهِ

قرآن عام *سلمان کے لیے* 

محدّ لجميل الدين حديثي



#### ر قران باک اوراسکو ماننے دالول کی جارا قسام

آن تآب زنرہ قسے را ن سکیم کو حکمت اولا زوال و ت دیم دعلا ابال) ترمیم ، در آن حکیم بیٹ دہ زنرہ تماب سے جسکی حکمت لا زوال وقدیم ہے )۔

قرآک پاک کوہرسلماک اپنا ایمال بمجت آدرہس کے احترام کا دعویٰ کرتا ہے۔ قرآک کو ماسنے ادراسکے احترام کا دعویٰ کرنے دالوں کی حیارات م ہیں ۔

دا) عام مسلمان ادر قراكن بحدث تعد ال كالطرزعل (۲) عامل بإمرث و تودّان كوعلاج كا ذريع شفل قيمين

(۳) حافظ وَاكن بعودت مِمْعُوميال ادانك ادمتُ (۲) مغسر قرآك ادر فنوى دينے والے

عام مسلمان قرآن كل بعيد احترام كرة ادر اسكوتيمتي ميزدرا

میں رکھکر گھر کوراستہ کر آ اور خاص موقعوں براسس کا

می اطفال اوربرا سمم اسمره اسماره استان کرتا ہے۔ سیدعالم نے جو طازم سرکار میں بحدی سے درسری ٹ دی کی جب بہلی بیری نے بعد معلومات

کے دریاضت کیا تر تراکن کی تسسم کھا کرانکار کرگئے ۔ ایک عرصہ بعد لوچھا گیا کہ جموٹی تسم کیرں کھائی ہوا۔ دیا میں نے قرآک ہاتھ میں لیکر تسسم نہیں کھائی سے بلکہ محراب میں قرآک رکھا تھا اس پر ہاتھ دکھا تسم کھائی۔ حاجی غیاث معاصب ہوصاصب ریش اور بابند نا زمیں طاوم سرکار نہیں بلکہ صاحب جا گیرا دیمیں۔

پوری سے ایک ادرت ادی کی ۔ بہلی بردی نے بہتر جلالیا۔ انکاریکن نہ ہوسکا۔ فردی دوسری بیوی کو ملاق کہ کر ایک کا غذیعبورت طلاق نامر لکھا اور آئی جیسے ہیں سورہ لیسین میں بیری کے سامنے رکھ کر قرآن بیوی کو ایک کا ایک کا

دیدیا گردومری بیری سعے تعلقات برتراله رکھے ۔ دریا نست برکہا کہ دومری بیوی کا علط نام منکھکر طلاق دی ادرتران میں بیری کواطینا ک دلانے قرآن کا تسسم بھی کھالی ۔

غیاٹ کے مقطعہ کی زمین حبس ہراب مسنعت نگر آبا دہے پی کومت نے ایک لاکھ بہیں ہزادہ جا ہمت دیحرے لیا اسکے اخیا نی برادر کوہس زمین ا وروہ بیسیہ برقانونی وشرمی پی نز تھا گر اس کے اخیا نی بھا تی ہے ہو فلفہ دینیا سے اور فلفہ اسلام کا ایم اے تھا فراً ایک مصنوی وصیت نامہ غیا شاہ کے باب کی جا نب سے بنا یام کورکر بچردہ سال کا عرصہ بوجیکا تھا ایک نرضی ابہام لگایا اور غیا ش کودیکر سربر قرآن لیکر قسم کھائی کہ بیم وصیت نام صحیح سیع جسمیں تجھے تمہارے باپ نے نصف دتم دینے لکھائے ۔ ایمان گی مرمت نمادی ۔ سخت بادیک ہیں امراض اسلام کے اسباب کی محلول کر کھول کر کھے ترکر تا ہے ہیں امراض اسلام کی مرکز ایمان کی مرکز کے اسباب کی کھول کر کھول کر کے کھول کر تا ہے ہیں امراض استان کی اسباب کی کھول کر کھول کر کے کھول کر کے کھول کر تا ہے ہیں امراض استان کو تا ہے ہیں امراض کی اسباب کی تھول کر کے کھول کر کھول کی ترکر تا ہے ہیں امراض کی کھول کی کھول کر تا ہے ہیں امراض کی کھول کر تا ہے ہیں امراض کی تھول کر تا ہے ہیں امراض کی کھول کر تا ہے ہیں امراض کو تھول کر تا ہے ہیں امراض کو تھول کر تا ہے ہیں امراض کو تھول کو تھول کر تا ہے ہیں امراض کو تا ہے ہیں امراض کو تھول کی تا ہو تھول کی تو کو تا ہو تا ہو تا کہ تا ہو تا کہ تا ہو تا کہ تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا کھول کر تا ہو تا

# عامل یا مرت ر جو قران کوعلاج کا ذریعه مبلات میں

میرے گھر میں بیار ایوں اور پریٹ نیوں کا ایک سلسلہ شروع موا - مرچیز اپنے وقت پرشیت ارتیا کے طور پر موتی رہتی ہے ۔ ایک دان ہماری ہمن تشریف لائیں - کہا آپ کا محصر آسیب زدہ سیم کی قران میں شراب کی دو کان کو میرکانے کیلئے آیات موجودہی ؟

یں نے ایک بہت پا یہ کے بررگ دمرف دسے دریا فت کیا ہے - یس نے ہو ہجا تم نے میرے مکان کا ملم دیا۔ کہا نہیں محلہ کا ام کو لمہ عالیجاہ کہا اس کو بی بی بازار کہتے ہیں - مرشد کے مقاتاً اعلیٰ بہت تو بیف کی ۔ فیر ۔ یس نے بتہ حاصل کی کرشرف طاقات حاصل کوں ۔ بہر حال فرن طاقات حاصل کوں ۔ بہر حال فرن طاقات حاصل کوں ۔ بہر حال فرن طاقات حاصل کی ۔ فیر انہا ہے ہی مقدس چہرہ سربر آتا ہے ۔ ہجرہ مبارک پر رایش مبارک ۔ یس نے بنر مکان اور محلہ کا نام دیا ۔ اس کی میں بنگیس بنگیس فر ایا ۔ اس کا مکان بہت باک دصاف سے حرف مراد کی گروش ہے اسے لئے ہم سامان کی فہرست کھ دیتے ہیں دہ سامان مذرجہ نذران سے آئیں ۔ ہم سب می کی گروش ہے اسے لئے ہم سامان کی فہرست کھ دیتے ہیں دہ سامان مذرجہ نذران سے آئیں ۔ ہم سب می کی گروش ہے اس کے اور بال بحرن کے ستارے طاقتوں ہوجا میں مجے عملا مرا تبال کا بہر شعر قربی میں ہے گئے۔ اس کے اور بال بحرن کے ستارے طاقتوں ہوجا میں تھے مجھے عملا مرا تبال کا بہر شعر قربی میں ہے لگا۔

ستارہ کیامری تق دیر کی مخرد ہے گا ہ وہ خود فر (سی افلاک بیں ہے خواروز بول میں نے مود بانہ انداز میں دریافت کیا - عالیمناب کے ہاں آیا علوی علاج ہوتا ہے یاسفلی بھی کیا جا آ ہے ۔ نہایت ہی بررعب گرجدار اوازسے فرطا " ہم صرف قرائی آیا ت سے علاج کرتے ہیں ہارے ہاں سفلی علاجات کے لئے کوئی جگہ ہے نہ مقام - ہم کیوں آپ کا اور ہمارا ایمان نواب کھے میں بیرومرٹ کی دی ہوئی نہرست ہا تھومیں لیا جمعاتھا کہ دو میزود صاحبین تشریف لائے ۔ عون کا کاک قبلہ ہماری ددکان کے کاروبار باسکل میٹی جارہے ہیں۔ سامنے ایک ددکان کھلی سیمجس سے ہماراکا دوبار متنا شر ہمور واسے " دریا فت زمایا "کیا کاروبار کرتے ہمو" اہموں نے عرض کیا " ہماری شارب کی دوکان سے " حضرت کے دریر مراقبے میں سے کے چھر فرمایا " با با اسلمنے والے دوکان وار نے گرف کردی سے " حضرت کے دریر مراقبے میں سے کے جھر فرمایا " با با اسلمنے والے دوکان وار نے گا تا ہم علا جہ کودیئے اس سے ۔ ایک ملویل نہرست ان کے الحق میں مجھ الحقیمی مجھ الدے سامنے کی دوکان سی حوال میٹی موال کے دیکھ ان میں ان اور خوب جگ الحقیمی کے اور تمہارے سامنے کی دوکان سی حوال کردیکھ کا ان میں سے ایک شخص سامان مطلوب لانے جلاگیا ۔ یس محران ہم کران نورانی جو رہے دالے مرت دار عامل کودیکھ کی میرے دماغ میں ہیں ہی وائی اور کا نول میں اوازیں اربی تعمیر کران نورانی جو رہے دالے مرت داری تحدیمی شارب میں درکان کر جبکا نے کے لئے میں ہی ایک تران میں درکان کر جبکا نے کے لئے میں درکان کر جبکا نے کے لئے میری زبان پر حضرت اقبال جم کے اس خاد تھے ۔ میں خاموشی سے اٹھا میری زبان پر حضرت اقبال جم کے استعاد تھے ۔

نوراوندہ! یہ ترب سادہ دل بذکر کو موالی ، کہ درویشی بھی عاری ہے سعان بھی عالی کی عالی کی عالی کی عالی کی عالی ک یہم دیروکہن کیاہے ؟ ابارض خاشاک ، مشکل ہے گذر آمیں ہے تا بہ آت ن ماک ا روائے دین و ملت بارہ بارہ ، کا رہائے ملک و ملت جاک درجا کے میں مشعلے کو خاصا کی ا

# دس حافظ قراك بصورت مهموميال اوراني اوم

قرآن ہو دنیوی ادردینی را ہ دکھانے آیاہے اسکوحا نظ قرآن میمھومیاں علیٰدہ بدنا م کرنے بر سکتے ہیں ان کی بھی جارتسیں ہیں ۔

(۱) حفاظ کی آیک تسم و اسب جوط مطی کامل تران پڑھ سکتے ہیں یا ٹیپ دیارڈی طرح بھا کہ کھے قرآن کی آواز طلق سے نکالتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے قرآن الن کے حلق سے بنجے نہ می اقرا اور نہ ہی الن کے سینے کومنور کیا ہے۔ یہ معقو میال حافظ نے قرآن کو عرف روبیہ کانے کا ذریع بنا رکھا ہے۔ خاص طور پر رمضان الن کی کمائی کا مہینہ ہوتا ہے۔ ماہ شعبان ہی میں مرحافظ و آن کا ہراج کر تلہ ہے موسع دی تران کی مسل کی کھٹی کو فرونست کو تیا ہوں کی کھٹی کو فرونست کو دیا ہوں کی گئی اس کے قرآن کے حفظ کی زیادہ بولی سات ہوں کا انتظار کر تا ادر اسیف نقے ملبوسات اور ہے۔ دہ قرادی کی قرآن لیا گھرلوٹ کر عید کی تیاری معروف ہو جا تھا۔ ۔

عفاظ کی سیری سری تسم عفاظ که ده بوتی سیم جوزی اقدار کفار کے مرنے بران کا مفاط کی سیم کی میں کا مفاد کا مفاد اس مفاظ کا دو بوک کی دی میں کئی ہے۔ قرآن خوا مفردار

ہوتے ہیں - ان مبارک ومقد کی قرآن نوانوں اور حفاظ نے قرآن بجرعہ طبرتہ کرگانہ حلی ہی نہروجی اور اندا ہی و نیم و نیم و نیم و نیم از داندا ہی و نیم و نیم

ترجم : ایسے غلاموں سے موسی ان نعسانی غلام ہیں ان سے ایمان کی لذت نہ لو بھے چاہیے دہ حافظ ۔ قرآن می کیول نہ ہو۔

بارش بیمان ادریته ربه بوق به ادر می اوق به ادر می بوق به ادر می اوق به ادر می اوق به ادر می اوق به ادر می اوق به اور می اوق به اوق به

جاتاہے ادر درنصیر زمین بانی پی کر سرسیز کھیتوں ادرولی نوش کن جہن بن جاتاہے ۔ دہ حفاظ جریحقر کی سچان بن کر ترآن بڑھتے ہیں ہرکام احکام ترآن کے خلات کرتے ہیں۔

ایک حافظ بین الله ان کی روحانی دستگری فراند ایک دنی مدرسه بھی جلاتے ہیں اور خرق سالو پسنے مواعظ بھی ۔ سبب کھر تشریعی لاتے ہیں توانی انگریزی طرزک بال کئی دنیتی سیات اور بلوزیہنی فجوب ٹرکیک زندگی محرد کیکھکر باغ باغ ہومباتے ہیں۔

ایک ادرحانظ قرآن ہیں النّدان کی آخرت فحود فرائے دے ، سال کے ہوچیے ہیں النّدسیاں میال ہیں کو سامت رکھے لاولد بنی اعدا دوستھا رکے مدکا درہے ۔ جائیدا داس قدر معمول میں ہیں ہے کہ جاکز ایس قدر معمول کرنا بھی مکن نہیں ۔ کسی دعوت ہیں جلتے نہیں ۔ جاتے ہیں تو بیوی کو کھر کی حفاظت.

کے لئے مجھوڑ جاتے ہیں ۔ گھر آ ابنے کر تعول سے بھوا ہے ۔ سرنے کے زیود زمین میں دفن ہیں ان کے روبیت کا اندازہ ان کو ہے یا النّہ باک کو۔ بڑی بڑی دقوات بنگ میں ساڑھے سات سال کے لئے رکھا دیتے رکھا تے ہیں کہ دہ دوگئی ہوجائیں اور بدن میں مدت بھر اس ترسم کرادر ساڑھے سات سال کے لئے دکھا دیتے رکھا تھا

ہیں۔ گذشہ سال بعبک محافظ محرم ( 2) سال کے ہوگئے تھے بیند رتومات بنکی مدت ختم ہوری تھی ؟

راڑھے سات سال کے لئے دکھوا دیا ۔ بیسنے کہاکس کے لئے رکھلتے ہوکسی غریب الڑی کی شادی کو سعب دلائن کے لئے کوئی محیان دقف کردوکہ ٹواب جاریہ مل جائے ۔ زمانے لگے آپ کے بیٹے میں دردکیوں ہ سعبد لائن کے لئے کوئی محیان دقف کردوکہ ٹواب جاریہ مل جائے ۔ نرمانے لگے آپ کے بیٹے میں ادرہم التّدی غفالای کی :

رجنت میں جانے کے قائل ہیں۔ ہامے حضرت آنبال ۔

پر جنت میں جانے کے قائل ہیں۔ ہامے حضرت آنبال ۔

میں جائے کا ل جیں۔ ہائے معفرت البال۔ سخت باریک جیں امراض الم کے اسباب ، کھول کر کہتے ترکر تلسید بیاں کو تا ہی

# بوتهی تسم قرآن دانول کی-مفسرقران ا درفتوے دینے دالول کی

ایک قابل احرام طبقہ قرآن کوسمحدکر پڑھنے ادر اسکی تغییر کرنے ادر فتو وسے حا در کرنے اور دور ت عالموں کے نعلان اپنے فتوئی صادر کرنے والول تک ہے۔ الن کے بارسے میں علامہ اقبال فراتے ہیں ۔ عالمال ازعسلم قرآل بے نیاز ؟ صوفیاں درندہ گرگ و مو درا ز

ترجہ: علماء تراس کے علم سے بے نیاز ہیں اورص فی کیے بالاں والے بھیڑرکیے بنے ہوئے ہیں اورص فی کیے بالان والے بھیڑرکیے بنی کے سیاری کی سیات از حکمت قراس نرگیری کے سیات از حکمت قراس نرگیری

یے بید وی رواجی) خیالات کی قید می بینسا ہواہے اسلے قرآن کی حکمت سے ابنی زند

کورست نہیں کریا ہا۔ احکام ترہے حق ہیں مگرانے مغسر ؟ ہا دیل سے قرآں کوبن کے ہیں بازند قرام کو بازیجیہ تادیل بن کر ؟ جا ہے تو نود اکفاف شریعت کے ایجاد جے ملکت ہندس اک طرفہ تماث ؟ اسلام ہے محبوس مسلال ہے آزاد

علامه اقبال وان علامه اقبال و قران دون علامات او علامه اقبال و قران دون علامات او علامه اقبال و ان علامات او علامه اقبال و الن علامات المعلم المعادم المعادم

قرآن میں ہوغوطہ زن اسے مردم لمال اللہ کرے تجھ کوعطا جدست کے دانسہ ہو سورت مل اللہ کو مواب کا اللہ کا اللہ مورت میں اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا

حافظ قرآن اورمب دان تجارت صدق مقال واكل حلال

تجارت بلات بدایک مقدس ببیشہ ہے جعے البیانونے اور سرماج البیانونے فی محاب الام نے انجام دیا ہے۔ عام سلماذل کا تر ذکر بعد میں ہوگا ایک محافظ قرآن نوبران برصاحب دادمی بھی بي ان كاليك دوكان كتب كارب - بالسبعظيم جموث إسلة ادرد موكه عظيم يكارواد انجام دية بين \_ بوجهاگيا ميان بس تدعظم جموف در دهو كرست تم ما نظ قران بوركون كام ليت بو- بواب دیا . " حاجا ! بربار مین بحرث بوان می بر آسید اوردهوکه دینا بعی \_ سسبحان الله ! بیر العانظ قرآن کی زبان ہے ۔ ایک دسیع ملکی اسی مانظ قرآن کی کرایہ کی ہے جس کا مالم ند کرایہ (۸) رو بے ہے۔ اس دوکان کی سیرهی ما نب کے ندارسا معمد کو با نخ ہزار روبے اٹوڈانس ادر ما ماند ایک سوبجایس روبے کرایہ ادر لاکیط کی ال علیٰدہ کرکے کوا یہ بر دیا ہے اور کسی ملکی کے ذرا سے بائیں حصر کو ما إن ایک سو بحاس روپے كرايه علاده المص كاخواجات كے دينے كا دعدہ كركے الدوائس يا بخ بزار بات كركے ايك كيررقم ال سے بھی مضم کرلیہے ۔ بعب یہ کہا جا آ ہے جا نظامی کو بیبر معاملات ازردھے قانون حکومت اور ازردك سرع فلط ادرگاه مين بجكه مالك ملكى أب سے شخليميا بلے كسى كى جاكدا د كا آب كرايہ ان رویے دے رہیے ہیں اور استفادہ اس تدر کردھے ہیں فرماتے ہیں میر بیوار میں سب جائیر ہے ۔ بھر باب بوسود کھاتے تھے اس کے مقدمات عدالت میں زیردورال ہیں ادر حا فظ جی ال کہ بردی اورسود درسود کینے کے مقدمات کی بیروی میں علیدہ مصروف ادر گناہ ہائے عظیم میں مبتلا ہیں گویا حافظای کوصدق مقال نصیب سے ند اکل حلال ۔ الشباک قرآن میں خراتے ہیں ۔ " بعض لوك ليسي عيم الم من الشرب اور آخرت برايان لاع بي حالا نكه در حقیقت وه مومن نهی می ده السرادرایان لانے دالوں کے ساتھ دھوکہ بازی کردہے بمي مگر دراصل ده خود اين آپ ې کو دهوکه مين دال رسيم بي ادرانېي اس کا شعمد نہیں - ان کے دلول میں ایک بیاری سے جمعے الندنے اور زیادہ مجرها دیا اور جو تعمول

وہ بولتے ہیں سکی باداستی میں ان کے لئے دردناک سزاہے۔ ( البقریج)
دیسے در استے ہیں سے ہیں ہوکر دارک حفاظت سے داقف نہیں نہ ندمیب کی عظمت اور عدی مقال ادرصدتی حلال کی محلی سے مسموف دوہیہ ہی اسکا نصابعین ہے حلال کی محل کے سے مسمول کی دوہیں ہیں۔ طبیعت میں شرہے۔ ایسے وگر آرائ کی ہردرش ہیں۔ طبیعت میں شرہے۔ ایسے وگر آرائ کی

ٹیب ریکارڈ کاطرح یا دکرے ادرسناکے موجب رسوائی مذہب دقر آن ہیں علامہ فر التے ہیں۔ تری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقوخنا ذکر ﷺ کے جہاں میں ناں تعیر رہیے مدار توت حیدری

#### علماء مرشدين اوراكل حلال

یکشنبه کادن تھا ۔ ایک ذی مرتب ، بزرگ کے دربار علی میں بصد عقیدت حاضرتھا ۔ مقصد محصول فیفت روحانی بد میرے می ایک عزیز سرکل انسپکٹر آ بکاری مدا ملید حاضر ہوئے۔ تدمیکوس ہوئے۔ مرید مہن کی خوابہشن کی - مرید بنا لئے گئے۔ ندرانہ محکمہ آبکاری کی رقم سے بیٹیں ہوا ہو تبول ادر داخلِ جبیب ہوا ۔ پھرِ ایک صاحب مجعدار بولسی لیسین صاحب جن کی دشوت کی دهدم تقی مح بسلے ہی سے مر پدتھے حا حر خدرست ہوے بعد تدمیرسی نذرانہ سیش کرکے طالب دعاہوئے۔ دعاسے سرفرازی ہوئی دہ ندرانہ بھی داخلِ جیبِ بہوا - اتفاق تھاکہ میں نے دیکھا تمام ایسے محکمہ جاست کے لوگ کے ارزندرانے بیٹین کرتے اور بعض کھر دران مقرد کرتے دعوتیں دسیتے ہوتبول ہوتیں \_ نصاص بات یہ پھی کہ بچھی مرید ہوآ نا زک پا بندی ک تلقین ہوتی کو اکل حلال کی ترغیب دیتے میں نے سنا ہی نہیں ۔ میں بیرد مرث رے کشف وکراوات کیا قائل میوگیا کمکس قدر قرت روحانی کے حال ہیں کہ ہر محکہ کی رشوت اور ناجائن آبدنی <u>سعے ملنے والے</u> نذرانوں کو حلال ادرجائز فرمانے کے تن سے واقف ہلی۔ یہ ہجیب کا کا رضانہ ا در ہیے کا کا رضانہ بڑاکشف وکرامات کا حافل سیے کہ بونا جائز رقم بحیب میں جاتی ہے اور جو ناجائنز غذا بریس میں داخل ہوتی ہے۔ باک می باک نوعیت انتنیار کرجاتی ہے۔ جیب کی بھی وسعت ادر ربط کی بھی گنجائش لائیں ستائش میں جھے صدیق اگرمغ كالكيك واتعديا و اليكراب ايك وعوت بين تشرلفي المكية ، والبي مورسيع تقع كراسته مين كسى نے بتلایا كە سے ميزيان كے بال سودكا دىسىد كا ماسے- مكند تيزى سے مكان اسے ادرحلق میں انگلیاں ڈال کرتے کے کن شروع ک ۔ بانی سعتے جائے انگلیاں حلق میں ڈ لیلتے جائے تھے کرتے جاتے۔ پہاں تک کہ حالت غیر ہوگئے۔ انکول سے انسورواں ہوگئے بر رقعت بارگاہ ایزدی میں مرفضہ ونے نگے۔ "اسے اللّٰہ! اب بھی پیٹے ہیں کچھ دہ گیا ہوائس ناجا کُرْغذا کا کچھ محصر تو کتھے معاف

> میسی فرط یا علامہ اقتب کہتے وہی نگاہ کے نا نوب د نوب سے محرم وہی ہے دل کہ معلال دحرام سے آگا ہ

#### ایک مولوی صاحب کی سنا تا ہوں کہانی تیزی نہیں منظور طبعیت کی دکھانی

(علامس اتبال)

ہماری ابتدائی کاب دمسان نول کے زوال کے اسباب علامہ اقبائی کی نظر میں ایک مولوی عالم مرت در ادرایک دینی اوراہ کے انتظامیہ کے صدر کے الاحظہ عالی سے گزری ۔ الاقات ہونے بر ہماری بیعد تعرفیت فرمائی کہ آب نے بیجد نحنت کی علامہ آقبال کے اشعار کو بڑی نحوبی سے سیجا کر کے قوم کے امراض کو بتلایا اور اظہار بیان بھبی ہہت دکھش لائی تحسین اور آپ کے در در ندار خور بر کا فیرت ویتا ہے ۔ الله یا اور اظہار بیان بھبی ہہت دکھش لائی تحسین اور آپ کے در در ندار خور بر کا فیرت ویتا ہے ۔ القصد ہم تا مولی معاصب کے ایک فعاص مربعہ نے ہماری کتاب مندکرہ الصدر کا عنوان ما متعین تو آپ کے دار کا نقدان اور ام نہا وعلائے دین کی غلط دہنا گیاں ' دکھا کر سجوا یا کہ قبلہ عالم ہمیں تو آپ بر حملہ کیا گیا ہے ۔ اقبال کے دانسا دیکھ گئے ہیں ۔

بندرانه نہیں سوو ہے ہیران حرم کا ہی ہرز قدسالاس کے اندر ہے مہاجن میراث بندرانہ نہیں سوو ہے ہیران حرم کا ہی ہرز قدسالاس کے اندر ہے مہاجن میراث میں آئی ہے انہیں مسندار تا د کی نظر سے تصرف ہیں ہی عقابول کوشین اور پھرمصنف نے اپنی دائے سابھی اسطرے آخر میں اظہار کیا ہے کہ ''عمومی ذمہ داری امت ہیر سے کہ اپنے شعور کو از خود بدلار کرکے وفائے فیڈ کا علی تبوت دسے اور خصوص ذمہ داری نام نہا د علمائے دین برہے کہ اپنے مفادات دینوی کو نظر انداز کر کے امت کی صبح دہری کوی اور ندرانوں کو بقول سے کم اللامت بمنزل سور مجمیں''۔

مختصریه کراس مریدخاص نے مولوی صاحب کا یا رہ موسم مسرما میں موسم گرماکے نقطہ م محرارت سے بھی بڑھا دیا ۔

اس شہریں بربات ہوا طرجاتی ہے میں اور میں نے بھی سنی دہنے احب کی زبانی (اقبال)
ایک مغتہ بعد بجھرسے مولوی صاحب تبلہ سے الاقات ہوئی۔ ہمیں دیکھتے ہی جہرہ مبارک ٹمٹما گیا۔
ہم نے بوجھا ۔۔۔ " قبلہ عالم نیریت توہے " برس بڑے ۔ ذرمایا۔ آب ہے نے اپنی کتا ب
میں نذرانہ کوسود بتلا یاہے۔ مذرانہ سود نہیں ہوتا ۔ میں نے عرض کیا " قبلہ محرم ! پہ علامہ اتبال نے تبلایا ہوگا ۔ آب نے کول کھا ۔ بھر انبی رائے۔ اتبال نے تبلایا ہوگا ۔ آب نے کول کھا ۔ بھر انبی رائے۔

نم ہے سرت کیم میراآپ کے ایکے

گرآب کرمسلوم نہیں اپنی محقیقت کی تبدا نہیں کچو اس سے قصر سمہ دانی دائیال) تبلہ ! آب کے ندرانے لینے کا جہاں کے تعلق ہے۔ میں علامہ اقبال کی بی ذبان میں عرض کوں گاکہ علیہ ایس کے بنوں اور علی معتوب کیا سے اندہ کچھ کہہ کے بنوں اور علی معتوب

گرجہاں مک دسول مقبول صلی التّدعليه دسم ك ذاتِ بإك كے تعلق سے آپ فيارت وفز اياك وہ ذاتِ رسالت مام بھی نذرانے لیتی تھی ۔ ازر عے ماریخ صیحے نہیں ۔ رہاکا مل صلی الدّرعلیہ برسلم نے سمجعی نذر انے نہیں انے التہ تحفے تبول فرائے میں۔ لوگ آپ کے پاس صدیتے بھی لاتے تھے اور تحفے مجھی۔ صدقه کی چیزوں کو اسی وقت محا خرین میں آپ بانٹ دیا کرنے تھے اور یخفے کو استعال فرائے تھے بیچائم سلماك فارسی خبواسلام للنے سے قبل عیسائی تھے ال کے پادری نے اپی کتاب کی دسیے سہال فادی کو جن کا اسسلام تبول کرنے سے تبل کا نام ماہ تھا کہا تھا کہ ماہ ! نبی ام خرال ال میں جن کے آنے کی بٹیا رس كآبون مين تقيس ده آجيح بين انبين الكشش كروده ذات اكيك الييے شهر لميں بمجرت كر ملى جهات كھجور کے درخت کٹرت سے ہونگے۔ دہ ذات صدتے سے امتناب دیرمبز کرے گی البتہ تحفہ قبول کرے گی مجشت مبارک بر مبر منبوت موگا۔ ما برکی نونش نعیسی کروہ مدمینہ اسٹے اور ایک بنی کے مبیرت کرکے کہ سعے کے نیے کی خبرسنی کا زملنے کا خیال کیا۔ دوایک بیودی کے باغ میں بمیٹیت غلام تمام كرت تقطے ايك دن كي تھىجور للتے ذات رسالت مام كے درباد ميں ما غربوك اوركہا يېر صدقهم - آپ نے حاضری میں کھجور تقسیم فرا دے۔ دوسرے دور کھا نامے آئے اور کہا یہ تحفہ ہے۔ آپ نے حاضری کے ساتھ تناول فرمایا ۔ اب ماہ نے مہر نبوت کی بھی تصدیق کی اور بہ اواز بلیٹ دکلمہ پڑوھا اور سلال م و کرمسلمان فارسسی مام بایار ایک تحفه کے عوض خصرف ایمان کی دولت بائی بلکہ ان کوغلا ہی سیسے ا زاوکرانے ذات رسالت ماب نے تکلیفیں اعمالیں اربہودی کے مطالبات کی تعمیل کرسے آزاد کروادیا ایک ادر دانته عرض کرنے کی امبازت خو تر عرض کروں کر ایکٹنخص نے دمول **متبرل صلی الٹے علیہ دسلم** کو ایک اونٹ تحفہ ریا۔ کم سے نے تبول فرالیا - ایک سال بعد ایم نے ا*س تحف کے* ہامی دو اونٹ لبطر تحیفہ ایک شخص کے ہاتھ سے دوانہ فرمائے۔ وہ شخص میہ دیکھکر متا ٹر اور بجیدہ ہواکہ دم ل اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے میرا تحفی ہے۔ اسے میں اللہ علیہ دسلم کو اس شخص کے رنجے یہ وہ میرا تحفیہ کسلم کو اس شخص کے رنجے یہ وہ کے میرا تحفیہ کا مواد میں اللہ علیہ دسلم کو اس شخص کے رنجے کا مواد کا حال معلوم ہواتہ اسے اور تمام مسلما فیل کرسمجد نبری جمیع فرمایا اور ضطبہ دیا کہ جب تم لوگ نجھے تھا گفت و بیتے ہوتو میں اسے تبول کرتا ہوں ' اور میں جب تم کوگوں کرتھا گیت دوانہ کرتا ہوں تورنجیدہ ہوتے ہو۔ میہ تھیک نہیں سیے ۔ اہیں میں تحفہ تحاکیف دیا کرواس سے فحبت میں اضافہ بڑکا ۔۔۔

الم مجل مرت این نے تحالیف کوندوائے کہر ناقابل والیسی بنا دیا ہے۔ قرمہ ہو یا تحفہ آبابی واپسی ہو آب واپسی ہو آ اسے ادرسود کسی حال تا بال والیسی نہیں ہو آ اسلے علام آبال نے ایسے نذران کوسود فرایا ہوگا میں بات تو ال ہی سے جاکر دریافت کرنی بڑھے ۔ معدا آپ کوسلامت دکھے۔ دیافت میں جلدی وتیزی مناسب نہیں ۔

مولدی میاحب کا منہ برا بردوسری مباب تھا ان کے مریدی اورطلباً مجھے عاجزی سے خامرسٹی کا ان اور ملکا بھیے عاجزی سے خامرسٹی کا ان دہ مگر بدادب انداز سے کر دہیں تھے ۔ بین علامہ اقبال سے کے بہراشعار وابسی بربلے وہ افغار نہیں باتی ۔ وَ خوان دل شیرال برحب تفری درشا دیز ۔ اب مجروص فقری درشا دیز ۔ بیران کلیسیا ہول کرشنخان محرم بہول ۔ وَ خورت گفتار ہے نے جدت کر دا د ۔ بیران کلیسیا ہول کرشنخان محرم بہول ۔ وَ دین سندہ مومن کیلئے موت ہے خواب ۔ وَ دین سندہ مومن کیلئے موت ہے خواب ۔ وَ دین سندہ مومن کیلئے موت ہے خواب



نَوْلَا يَنْسَطَّمُهُ السَّرَبَّ كَيْوَنَ وَالْاَحْبَا لِحَنْ قَوْلِمِسُمُ السَّرَبَّ كَيْوَنَ وَالْاَحْبَالِ ثَقَنْ قَوْلِمِسُمُ الْسَيْحَتَ لِبِئْسَ حَاكَانُوْ ا يَصْنَعُون ٥ الْوِنْسَعُ وَنَ ٥ الْوَنْدُ الْمَصْنَعُون ٥ ( يَادِهُ لا سوده المائدة ) - ١٣

تر مجمد في مث نُخ ادر علما وس و ك بات كينے سے ادر حوام مال كھانے سے كيول منونس كرتے واقعي يہ عادت ميرى ہے - ديار وموره" الما يُره" - ١٣) محفرت معلّ بن ہسیادہ سے دوامیت سے فرمایا آنحفودصلی اللہ علیہ دسلم نے کہ ہوشخعی مسلمانوں کے اجْماعی معاطات کا ذمہ دارہودہ الن کے ساتھ خیا نست کرے توانڈ تعالیٰ ہس ہر مجنست سوام کردھے گا۔ دنجاری شرلیٹ )

# عام مسلمان - مجھوٹ قرب دھوکہ قرضداری اورمعا

تحفرت عمرمنى التدعنة كاقرل سيح كممسلمان عبادات يسينهين بلكه معاطات سيع بينجا نامها مآ سے۔ آئیے مسلان کے معالات کا جائیرہ لیس ۔مسلمان اگر کوئی دعدہ کرے تو لقین کریجے تم دہ پورا بونے کے لئے نہیں ہے کوئی معاملہ کر سے ترجان لیجئے کہ دھوکہ اور فرسیب پر اس معاملہ کا اختمام ہو کیا۔ قرض اگریلیے ترا داکرنے تک بس الٹ ہی مالک سے ۔ کوئی ا مانت مسلمان کے پاس دکھا عے اوردہ پھو مطالبه پروالیس کردسے تو مجمد لیجے که ده اپنے دنت کا ولی سے کسی کا مکان یا ددکان کراہے برا تو پھر دە کمچھی اسکوخالی نرکرسے کا نہ حرف تاحیات قابغن رہے گا بلکہ بعددفات اپنی اولاد کو متروکے محبکر قیضدیں دے جائیگا ۔ اللہ اور رسول کے احکام سے زیادہ وہ حکومت کے احکام کولینے التے منفحت بخص مجمل کان تعمیل سمجھ گا اور برائے نام کراہے رمینٹ کرد لفری عدالت ہیں داخل کرکے مالک ملکی ومالک مکان کواسکی اپنی جائیداد کے استفادہ سے فروم رکھے گا۔ کرایہ دار ہوتے ہوئے ہزار ما رمینے بنا م اً وقه " وه مالک مکان یاکسی اور سعے لیکر ملگی کا قبضه دیگا ۔ ٹ دی کرے گا توجهنیر کثیر اُدر مِزار ما روبے رقم موٹر الیک اور اس رقم کا ایک ہوتھائی سے بھی کم مہر تبول کر ہے گا۔ میت ڈولے میں ہوگی ا در گھوسے ہجانے کے لئے ڈولے کموا ٹھانے کا وتت آعے گا۔ بیوہ سے اسکے متعلقین مطالبہ کرینے گا کہ فهر معاف کردو اورمیت کوجانے دو۔ بیوہ ان حالات میں دوتے ہوئے اسے سوا اورکیا کہے گی کہ معامت كيا \_ مرف والع مين عرجر بيوى كا در وقرضى دين كاحصله ندتها اوروشته وارول بين إسكا قرضه ادا کرنے کے لئے ایٹا ریمامظا مرہ نہیں۔ حویا ڈو لے میں میّنت اُسٹ خصن کی مہنیں بلکہ اس کی اور اسس کے رے تہ داروں کی سخودی کی اٹھا ئی جا رہی ہے ہولقید حیات ہیں۔ مگر خودی جن کی مرحیکی اور جر مرسی کا **آگ**ا نودی کا جنازہ تواسکی زندگی ہی میں اٹھر چیکا تھا ۔ اسلے محضرت اتبال ڈیلتے ہیں ۔ میات دموت نہیں التفات کے لایق 🝦 نقط خردی ہے خودی کی نگاہ کا مقصور

نویدی نم بم بسکو اسینے لہوسے ﴿ مسلمال کوم منگ دو پادت نہیں مرا از شکٹ جینان عدار ناید ﴿ کراز دیگران نواستی ترمیانی

# سرج كالمُلِمان ادرصدق مقال- فران واعزا مرامع

مسلمان سے دعدہ کی بابندی و ایفا کاجہاں کک سوال سے وہ مجمعاً ہے کہ یہ صرف انگرنز در کیکے دارہ انگرنز در کیکے دجم ایک ایک عدمی ایک اور تشریف الدے گیارہ بجے ۔ تاخیر کی دجم ایک گیا گئی تر ہواب دیا کہ "کیا میاں ہمیں انگریز کی اولاد سمجما ہے ؟

رسول الشرطی الشرطی ارز ملی بنی ظاہر نہ ہوئے تھے۔ تجارت کے کاروبار فر النے تھے۔ ایک صاحب داستہ میں ملے بچھ یات ہم کی کھے جاتی کہا میرے ہاتھ میں ہودا ہے گھر بنجا کہ آتا ہوں میرے آنے تک بہیں کھڑے دریا کی زبان سے نکل گیا " ابچھا یہ ہیں تمہا رے آسنے مک کھڑا ہوں میرے آنے تک بعد بعول گیا۔ تین دن اور تین دات گزرگئے کو تب اسے اپنے وعدہ کاخیال دمہا کا ایک ویکھ کا آیا ، دیکھا کر آب سی حالت میں کھڑے ہیں بیٹھے تک نہیں اسلے کر آپ نے اس کے آسنے میں بیٹھے تک نہیں اسلے کر آپ نے اس کے آسنے کی اس کے آسنے کی اس کے آب نے دان کو آب سے کا وعدہ زیا یا تھا ۔ اس شخص کو دیکھ کر آپ نے ذرایا " تم ان جھے بہت تک اس کا دراس کا اولاد کر آب سے کہ وعدہ کی با بندی اسکے کہنے اور اس کا اولاد کر آب کے دی سے کہ وعدہ کی با بندی اسکے کہنے اور اس کا اولاد کر آب کے دی سے کہ وعدہ کی با بندی اسکے کہنے اور اس کا اولاد کر آب ہے کہی نے سے کہ وعدہ کی با بندی اسکے کہا ہے۔

قرت فکر و نظر پہلے فٹ ہوتی ہے ہو سب کسی قرم کی شوکت ہر دوال آتا ہے مسلم مسلم مسلم اللہ عن سے دوایت ہے کہ مسلم اللہ عن اللہ علیہ علیہ کہ اللہ عن اللہ

اور حبیں عہد کی بابندی نہیں کس میں دین نہیں دستیب الایان بہتی )

ایک دن صحابہ نے معفور افرصلی الٹرعلیہ دسم سے دریا خت کیا سامان بزدل ہوسخت ہے "

فردیا " کان مجر لوجھا " کیا مسلمان نجیل ہوسکتا ہے ۔ فردایا " ہاں " بھر بوجھیا " کیا مسلمان کذا ۔

(مجردًا) ہوسکت ہے ۔ ارت دہوا "نہیں مسلمان کڈا بہیں ہوسکتا ۔

( زاده مالك بيهقى - فى شعيب الليماك)

س جکل مجرٹ کوشیرہ زندگی بنالینے کے بعد بھی آج مسلمان کی طرح نام رکھنکروہ اپنے آپکو

مسلان کھتاہے اور کہتاہے بجکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم نے زمایا کہ وہ سلمان نہیں۔مسلمان کہلانے وارب میں وعدہ اور عبد کی یا بندی کرنے وال کا تناسب فیصد مجود کر سراروں اور لاکھوں کے تماسب كوابنانا بوكا توبزارون يس ايك اسف دعده ادرعبدكا بابند بركا معام معلان كاتوكي علاء کو دیچه پیمے کر وہ اسس معا لم میں کس قدر کسوٹی ہر اتریتے ہیں ۔ صدی مقال کے بغیر کرنسی عبادت لائن قبرل برسكتى ہے۔ بقول حضرت اتبال

بیران کلیسا ہوں کرشیخان حرم ہوں و نے جدت گفت رہے نے معدت کردار

### اكل حلال اورسلماك

الدتعالى قران تيم من زملته من :

لوگر إ بر بيزين زمين مين حلال طيب مي ده كها كرادر شيطان كر قدمول برز جلو \_ وہ تمبارا دستسن ہے دہ تم كومرائ ادر برجائى كے كام كرنے كوكہتا ہے ( يارہ ٢ البقر ١٩٥٠) علامہ اقبل صدق مقال ادر اکل طال کے بارے میں کہتے ہیں۔ سردین صدق مقال انکل سے سلال 💡 نعلو 🖚 و میلوت تماشا کے جلال ترجمہ : دین کا دا زسیح اولے ادر حال کی روزی کھانے میں ہے یہ دون بھیزی حاصل ہو جائی تو ويكي كركي جلالي ذت جھ مي بدا برجائے گا۔

صدق مقال ادراكل حلال سوايان كى لذت ادرعبادات كيلة توليت ك جابيب اكريغراياك بكية موكرره جاتا ہے ۔ صدق مقال محقعلتی سے قد كہا كيا كرمسلانوں كاكيا مال سبع اب اكل حلال كا مال ملاحظ مو-

مسلا نون کا جهال تک سرکاری طا زمتول کا تعلق سبے - رشوت ملان ملازمتیں آوان کے ان کے ماں کے دودھ کی طرح جائز ہوگئے ہے۔ محکویکا

اور اکل سعسلال ینی سندمی خراب انیرن ادر نشه آوراشیا وسع تعلق ركنے والے محكم كى ملازمت ادراس كى تنخوا مك كل حلال ميں نہيں أتى گرايك مان اپنى بينى متے دقت آبکاری کے ملازم کو اسلئے ترجیح دیتاہے کراس محکر میں تنخوا ہ سے زائداد پر کی آمدنی معنی رسٹوت ملتی ہے ابذا اسکی میٹی خوشمال رہے گا- ایک جیدعالم ومرت رکے صاحزادے نے اپی صاحزلوی کاست دی سركل انسيك و آ بكارى سے كرك مشادى كى اطلاع اخبار سى بھى شائع كوادى سن ئركس م بكارى كى كىدنى سے بينى اور داماد كا جو حسم برورش باكے كا ده صالح ادر سقى ادلاد كر مجنم در يرك كال يوكال

محکمہ بلس کے مسلمان طازین کاسپے۔ محکمہ برقی کے دہ سلمان وش نصیب بیٹرریدرہیں ہجویٹر برآار لگار ہتاہے۔ میٹر دیکھتے اور جیب میں معمول درشوت) لیکو بل دے جاتے ہیں۔ محکمہ عدالت اور محکمہ مال میں ہو طازین ہیں ان کی توبا نجول انگلیاں گئی میں ہیں ۔ بہا رے علمار توحرف بنگانٹرٹ جائزا درنا جائز کے نتوے کے سلم میں معروف پیکار ہیں۔ ایک کہتاہے جائیز م سراکہت نے نائز ہارے علماء کی نظری قرم کیا اکل مطال کھا بھی رہے ہے ؟ اس پرکیوں نہیں جا آ مازیں محکمہ عدالت کے سلمان طازیوں ہوسود کے اختاہ کی حفا طلت کرتے ہیں اور سمان نتی ہوسود کے فیصلے محکمہ عدالت کے سلمان طازیوں ہوسود کے اختاہ کی حفا طلت کرتے ہیں اور سمان نتی ہوسود کے مقدمہ جات لیتے ادر اپنے فریقین کوسود دلکے

ہیں ا در مسلمان فرصواری کے مصوصاً ایڈوکیٹ جہاں مقدمات لونے کی دارومداری جو دلے ہوروں اس مجانے فریقین کوسود دلکے کھڑوت میں این تم سے بارے میں ایک ما تھ قرم کو اکل طلل کھانے ادر حرام سے بجانے فتوے صادر کرنے کھڑوت

دمی نگاہ کہ نا نوب دخوب سے مرم ہو دی ہے دل کے حلال وحوام سے آگاہ البند پاک ترآن سیم سورہ البقر بارہ (۲) آیت (۱۸۸) مسلمان تاجراور تحوری سیمان تاجراور تحوری

ما ہ جون تعلیم سال کے آغاز کا زائہ ہے ایک غریب طالب علم اپنے گذشتہ تعلیم سال کے کتب ذوخت کو کس کے معادضہ بیں نئے سال کے کتب خوید نے ایک سلمان نووان دوکا نمار کے پاس کیا ۔ کسک دام بہت کم بتلائے ۔ کس غریب طالب علم نے کتب دالیں دینے کہا ۔ کس نوجوان نے بڑی جالا کی اورتو بی سے ایک کتا ب اپنے کا درتر کے نیچے گادی وہ غریب طالب علم اپنے کتب بے خیالی بیں ممیکر جلاگیا۔

یرید نوجوان بو بادی ابنی جالا کی بر تبسم کرنے لگا ۔ میں نے بوجوا با با ایک ان موکات سے مسلمان الشد کا خلیل دردست) بن سے آپ می الند کو علیم نہیں جانے دین کی بھی ف کرے ۔ اطینان سے کس فرجوان نے جواب دیا۔ ہم اسوقت وعظے کے مبر پر نہیں بلکہ بیو با دی کی کسی بر بیٹے ہیں ۔ علامت صرب کلیم میں کہا تھا کہ توم کے با تحد سے جاتا ہے متاع کردار تھیں کہا علامہ "قوم کے باتھ سے جاتا رہا متاع کردار تھیں کہا علامہ "قوم کے باتھ سے جاتا رہا متاع کردار تھیں نے درایا ؛

سنوق بردازس مبحور شیمن مجی برئ ، ب علی تھے دمی جوال دیں برطن مجی مر باتھ بے روزس الحاد معدل خرکر ہیں ، اس باعث رسوائی بنیسبر ہیں

## مسلمان بروباری فولو گرافی تصور فردشی بت گری اوربت فروشی

علامهاقبال فراتيمي

ہے کس کی برجرات کرملان کو ٹوسے کے جوات افکار کی تعمیت سے خداداد
ہمارے بزرگ اس مدیث کے تحت کجی گھر میں تصویر ادری ہور جمت کے فرضتے اس گھر میں نہیں اُٹ و تھویر کھنچوا نے سے زندگی جمر بر ہیز کرنے تھے من ل کے طور پر حضرت قبل عبدالنہ تاہ گئی اب آپ میں کے عوس کے موقع علیہ الرحمہ نے زندگی میں میں میں مین میں کو تقع میں اُر و تحدید لے لگئی اب آپ میں کے عوس کے موقع بر آپ کی تصادیر فی تقریر پندرہ دو بلے میں فردنت کرئے منا فع کھایا جارہ ہے ۔ غضب خداک ایک مرشد نے توابی نے تصادیر آب ہے مریوں میں تعقیم کیں کم اسکو گھورنے سے شیاطین کے اثرات جاتے دہیں کے توابی نایا کہا تھی سے فرایا ہو تصادیران نول کی نایا کہا تھی اسے منع زبایا ۔ اس نے عرف کیا بہہ میری گور دسر کا ذریعہ ہے۔ فرایا تو بے جان اضیا وی تصادیر بنایا کہ اس نے منع زبایا ۔ اس نے عرف کا بہر میری گور دسر کا ذریعہ ہے۔ فرایا تو بے جان اضیا وی تصادیر بنایا کہ انداز دریا ہیں ۔

اب توبات اور آ سے نکل گئے ہے مسلمان علم ایکٹرزک تھا دیرفردخت کرکے دوسیہ کلنے اور نوجوان مسلمان انہیں نویدکر کھرسجان میں معموف ہیں ۔ مسلمان ہوپا دیول کی بدنجتی یہاں تک بھی بہو پرنے گئے سیے کہ مہدول کے دلو آ اُوں مندرول بھول کا تصادیر بھی سسمان دوسیہ کا نے سکے سیسے فردخمت کرنے گئے ہیں۔ ہائے بناع مسئر ق

عبد فررق ہے آتش زن ہر حرین ہے ۔ ایمن اس سے کا صحوانہ کو کا گلات ہے اس نئی آگ کا اقدام کہن ایدوں ہے ۔ ایمن اس سے کا صحوانہ کو کا گلات ہے اس نئی آگ کا اقدام کہن ایدوں ہے کہ جر نصلا اور غضب خدا سلان نا ہو یا دول پر اسطرح ازل ہوسنے لگا کہ دہ بتلے مجھے بھی بنانے شروع کو دیئے ہیں۔ اب مسلمان کا کٹر تعداد ایک ناص دھا ت سے نمر ف ہور کے بے میا کی کے بتلے بلکہ ہندود ل ویہ تاک اور مندروں کے تک جھے دمافل بنا رمی سے اور (ANTIQUES) کی کٹر ت دوکانات مسلمان نے والے جھی سلان ۔ کھی کمول کی ہیں۔ بت ودیر تا بنانے دلا میں اپنے کو سلان کہتے ہیں اور ور دونت کرنے والے جھی مسلمان ۔ کھول کی ہیں۔ بت ودیر تا بنانے دلا میں اس قبل من اور دونت کرنے والے جھی مسلمان ۔ کھول کی ہیں۔ بت ودیر تا بنانے دلئے جسے بچاس سال قبل والے تھا کہ :

بت شخن الله ميم باقى بورى باتكرس ؛ قعا براهيم پدر ادرلېسى درين ما وہ آک مسنے بادہ سنے خم مجھ نئے ؟ حرم کعب نیابت بھی ہے تئے تم بھی ہے ال كرتمذيب في مرب سع م زادكي ، و الك كورس سي من دين آبادك

مسلمان پارجیرکے بیویاری کے بین مسلمان پارج جات کے بیرے خردم کھول مسلمان پارجیر کے بیویاری کے بین مسلمان پارجیر کے بیری پاری کے بیری کا در م

۱۳۵۶ کا ۲۸ می نبایت ہی بے سیائی کے انداز میں مبرسات بہنا کر مجھا تیوں کو نوکدانہ بنا کر انہیں ملبر<sup>ت</sup> بہنا کر مختلف ا نداز اور حسب سے نسٹیب وفراز دکھاستے ہوئے اسپے نٹوروم کے سامنے کھڑے کرتے ہیں نة قرم كوشرم آتى سبے نه عورتيں يہ ويكيكر ماكى برشرم ہرتى ہيں۔ ا حد ندمى علما مرشدي، اميرملت امیرِ شریعیت ادر سربرست نشریعیت منع کرتے ہیں بلکہ ای انکٹیس بندکئے ہوئے۔ ہیں۔ کرفی عالم ددکانا برجا کران کر محمانے میا رنہیں ۔ حرف بنک انٹرسٹ جاکن یا ماجائز فترے صادر کرے ہارے عالم الکے وست گریبان میں ادر سدن قوم خرک بت گری بت فردشی کے میدان میں تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ بر مرا في حتى كركفرو شرك كويك فن ترقى ادرزمانه كاساته دينه كانا دياماداب بسلم للم الكرمنداني برجاکررسیعے ہیں ۔ اس بلوجا کو ایکٹنگ کا نام دیا جا ماہے ۔ اسکتے سیکم الامت ذر کمتے ہیں۔ ہے کس کا یہ برآت کر سلمان کوٹر کے ہور بھرا سے افکا رکی نعمت ہے تعاماد

بھاسے **توکرے کیجے ک**ا تشق کدہ بارس : جاسے توکرے اسیں فرنگی صنم آباد ہے ملکت مندسی اک طرقہ تماٹ ﴿ اسلام ہے مجوس مسلمان ہے آزاد

زوال پذیر سلمان قوم روحانی ا نلاس کا شکار بیر صکرت مسلمانول كالكخاص طبيقه ا ع تھ سے جا چکی ۔ ونیا میں دلیل وخوار سوگی ۔ ابال می ایک طبقه بهبراندن اور دا دا دُن کانمردار یو اسم برجاتوار

نیب لوانی اور دا داگیری بھی کھیا اسے بن کا کام زادا گیری اورغلط اندازسیے ردبیہ کا نا ہے ان کا زور اورسٹا نا حرف کھر ور میر صعب سکھے مشریف سا ازل کی معد تک عدود ہے ۔اگر کھانی معاملہ میں ان ک جال میں مینسس جائے تربس مجھ لوکہ وہ ان کا زالہ بن گیا۔ بعض دادا گیری کرنے والے ر پرسین کوان کامعول بھی بنجاتے ستے ہیں۔ یہ جاتر مارسلمان طبقہ صرف مسلمان سکسلے موان روح ٹابت ہوتاہیے -اپنی بہادری کے بچوہر زا سرائیل پر دکھا سکتاہے نہ بابری سحدک آواز سے سنائی دیتی ہے جب کوئی فرقہ وارانہ نسا د اور کر نمیونا نذ ہر السہے تو پیہسیدھا بمبئی وغیرہ فرار ہوما تہے گ

گرفتاری سنجان پولسی ال کی عمل میں نالائ جائے ہوند ال کی فہرست ہرناکہ میں رہتی ہے ۔ ذرائع الدن کے ظالات انداز بیں ہومسلانوں کا میہ جاہل طبقہ اپنایا جواسلانوں پر می زور بنا تا ہے۔ بقول علامہ اتبال يهدره دورسيم كه:

و کر غلابی میں بدل جا آسمے ترموں کا ضمیر تها بحرنا نوب بتدريج وبي نوب بوا



### راسه لاهم کا بہج -- تیتی زماین اوراسلام کا پوداکون طالمیں تن ور درخت میں تبدیل اور ذبیا برسایفگن مہوا

بهارا اسلام دراصل دین ابرامهمی ہے جب کودین محدثی بھی کہتے ہیں جب کرعلامہ اقب آ أرائے ہیں۔ دین اسلکِ زندگی ک تقویم د بین مستر فحط مد و برا ہیم !

اس شعر کو سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے ہر لفظ کے لغوی معنی سمجھے ہوں گئے \_

(1) دمین کے معنی ہمیں ندمہب مسلک دعفرم ایمان ۲۷) مسلک کے معنیا ہمیں راستہ طریقہ قاعدہ دِسْور

نے دنیا کے سامنے بیش کیا۔

(۱۳) تعریم کے معلی میں سیدها کرنا قایم کرنا (۲۷) سرکے معنی ہیں راز اسیے اب ہم اس شعر کامطاب مجبیں علامہ فراتے ہیں کہ زندگی کوسیدمھا تائی رکھنے ردھار تحمیعے نمیب ودین کے داستہ طریقہ ادر دستورکی طرورت سے یا یوں کہنے گاکہ بذہب ودین انسان کی زندگی کوراه راست برلاتا ادر زندگی کوضیح راه دکھا تاسیے ۔ پہرضیح راه دکھانے کا راز حرف دین محری میں مستور سے جب کو آپ دین ا براہیمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام تو مربیغمبر نے اپنی است بر اینے ادوّات میں بیش*یں کیا ۔ اسسلام کے تعنیٰ ہیں گردن حصانا ۔* اطاعت کرنا ۔ ہر پیممرنے این ا<sup>نت</sup> کو اللہ کے ساسے گردن تھے کانے ادرالتہ کی اطاعت کرنے کی تعلیم دی۔ ہمیں اب اس اسلام سے بجحث سيع مسكو حضرت ابرابهم عليالسلام ادرمها رسعا فأنا مدا رمحسسد دسول التدصلي التدعلية كم المجفا اب الميني \_ مهم يه ديكيين كرمضرت إبرائهم عليات لام ادر بهارے بغير فحرصلي التعليم نے ہارسے لئے اسلام کے درخت کا بیج یا تخم بریا توکس زمین میں بھراس کی ایم بیاری کی توکس الذار سنسے اور پھریہ اسسلام کا یوداکن حالات میں بروان بیسھا ادرایمان کے تمریسے بار اُد مہوا بھرکسطے اسلام کے تنادر درخت کے ساید نے دنیا کو اپنے احاطہ میں لے لیا ادر پھراس اسلام کے درخت کے تمرا یمان نے کن حالات میں ساری دنیا کوروٹش کیا ہس کے لئے ہمیں بہت دورجا نانہیں سے ۔ قراک م بيئ و درخت اسلام كابيج مكم كالق ودق تيتى زمين مين حضرت ابراجيم حليل التدندليات المراجع خدا ہویا۔ جہاں نہ باقی تھا نہ سرسنری والدائی ۔ رنگے ان کی گرم لوا در تعبی وهوب اور ربیسی زمین \_\_\_ معصوم نوز ندحضرت المليل ادرمقدس بى بى حاضرها \_\_\_\_\_ ادرا متحانات التسابك \_\_\_ ہمنیون شیرخوا رکی بیاس کی شدت ہے۔ پیردل کی رگٹ نے وہ حیث مد زمزم کوعالم دجود میں لایاکہ تیاست مک ایک نیف جاریہ بن گیا معضرت سمنیا کی مقدس مال محضرت حاضرہ کی بانی کی تلاسش میں ددارنے کو اللہ پاک نے تیامت کے لئے فرائض مج کی تکین کا سے ایک جزوبنا دیا - اوراس لق د دق ححرایی دروت محمور کو بیدا فرما کے تدرت کے استحانات برٹا بت تدم رہنے دالوں کو بطور تحفہ عطا زمایا - بھر ایس لق ودق زمین میں مقدس باب اور مقدس بیٹے نے ایک الله کا کمر بنا یا ۔ مجس کا طواف تیا مت تک جاری رہے گا ۔۔۔۔۔ لیس طا ہر اور ٹاب ہوا کہ اسلام یودانشودنما با یا ادر اسلام کے درخت کی صورت میں ظام رسوا ادرایمان کے مجل سے بار آور ہوا آو اور المصائب دكرب وبلاك تبتى زمين مين \_\_\_\_ بحرفار مردد سے يهراسلام كاورخت جلا نهين بلك ار نمرود کی بدولت بیم اسلام مادرخت کلتان بمنار برگیا لینی بیمدایان کا معجزه تھا کہ مواناک نار ممرود اسلام کے درخت کے لئے سسلامتی اور گھنڈک بن گئی۔ \_ کیھرایک وقت ایاکہ اس اسلام کے درخت کو مزید سرمبردسٹا داب رکھنے کے لئے صعیف مقدس باب محضرت ابراہیم سے بوال بیٹے ک قربانی طلب کی گئی۔ ہردو نے آ سا صدقت

كها رحمت اللي موسف مين أكمي قربان بصورت ميندها تبول ادرّا قياست به زمانه رجم را مح موكر اس بات کا بین تبوت بن می که کمه اسلام اورخت تر باینرا کے بانی سے تناور بوکرا مان کے نورانی مچھل سے بار آور ہوتاہیے ۔۔۔۔ آج ان تمام نقاط کو عام سلماؤں نے توکیا علمادینی ماک رسول برنے کے دعویداروں نے بھی مجعلا دیا کہ الشرباک کی از دائشیں مصائب کی ہوائیں اوعشقی الہٰی کی بجلیاں می اسلام کے درخت کوسرسبر اور شاداب بنا کے ایمان کے لذیذ تعبل سے بار اور کرتی ہیں

ادر بجریم ایمان کا بھیل دِل کو بهدارد منور کرکے بقولِ صفرت اقبال بقا خطا کرتا ہے ۔۔
عضق کے دام میں بھنس کرید رہا ہوتا ہے ﴿ برق گرتی ہے تویہ نخل ہرا ہوتا ہے ۔
ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یارب ﴿ جبل محکی مزرعہ ہے تو اگا دانہ دال ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی گری نا کب رسول کھیا نے والول میں نہیں دہی تواسلام کا درخت کہاں سرسبر وث داب رہ کرایا ان کے بھیل سے بار اور ہو سے خاایک اور نے کے لئے ہولئی جہا د میں در میں اور عصر جا طرک ارشیام حاضر ہیں ۔ بھیر نے کے لئے موٹریں کو فرنے کے لئے ہولئی جہا د میں اسلے علامہ اقبال ذرائے ہیں ۔

اسلے علامہ اقبال ذرائے ہیں ۔

مجا ہدانہ حرارت رہی نہ صوتی میں ۔ ؛ بہا نہ بے عملی کا بنی مغراب الست اسلام کا درخت گفتا دی ہم بیا بی سے ہرا نہیں ہوتا - صرف علم کے اظہار کا نام اسلام نہیں ہے علم ف بقول محضرت اقبال ایک نیام ادر شنتی اہلی ہو ہردار تلوارسے - یہ دہ تلوار سے ہو درخت اسلام کی بقاع کی حفاظہ ہے کہ تی ہے ۔

کی بقاء کی حفاظت کرتی ہے۔

عفتی کی تیخ جگر دارافرائی کسس نے ہو علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساتی

مجب التّٰدک اُز مالیٹوں کی زدمیں اُنے سے علاء خود کھرانے لیکیں ' عید شی دعشرت کوا بنالیں اوعشی ' کہا کہ اُگ مود ان کے دل میں ندرہے تو عام سلما نوں کا بی حال ہوگا جی اکھی مالات ذراتے ہیں۔

' کھی عشق کی اگر اندھیر ہے ہو مسلمان بہنیں داکھ کا ڈھیر ہے اب علماء کوا پس کے اختلا نات مقدمہ با زیوں اور نتوہ نے بازیوں سے کہاں فرصت ہے ۔ ایک عالم کہیں بنک مالے کہ توئی کے مثلاث دوسر سے عالم کہیں بنک اندمیر سے مالم کہیں بنک اندمیر سے مالم کہیں باکر اور نتوں حکم الاست ۔

اندمیر سے جائز ۔ دوسر سے عالم نتو سے حادر کرنے میں جب لیگے دہیں ۔ ایک عالم کہیں بنک اندمیر سے جائز ۔ دوسر سے کہاں ذات ۔ دوسر سے کہاں نا جائز ۔ قر بقول حکم الاست ۔

میں جانبا ہوں بھاعت کا حشر کیا ہوگا ہے سائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب نہ مومن کی المحصری کی میں مومن کی المیسری کو دہا صوئی طئی دوسنسن ضمیری نزد اسے بھر وہی قلب دنعوانگ ہو نہیں مکن المیسری بے نقری ا

تجست کا بحزن باتی نہیں ہے ؟ مسلماؤں یس خون باتی نہیں ہے صفیں کج ، دل پریشیان مجد ہے درق ہ کرجدب اندروں باتی نہیں ہے

### درخت إسلام كخصوصيا اورزت اسلام كودركار كهادي

بجیباکر بیان کیا گیا ہے لق دوق رکھتان کی زمین میں اسلام کا بیج بویا گیا۔ صبر در دمالیٹول کی دھوب میں بہر پودام کا بھرصائب کی بوا دسنے اس بوده کو مرفرسے اکھا النہیں بلکہ طاقت دی۔ بھر تریا نیرل کی آبیا بستے اس بوده کو درخت کا دوب دیا۔ بول جوں اس درخت اسلام برمشق اللی ادر تو بسرل کی بجلیاں گرتا گیئی سم درخت برا ادر تنا در بوتا گیا۔

اسلام کا درخت بو پایخ شاخی دالا نودانی درخت بے عسی کی ایک شاخ و حدایت و رسالت کہلاتی ہوئی دن میں بنج وقتہ تیام رکوع و بجود میں رہی ہے۔ تسری شاخ ماہ درصان میں شاب براکرشاخ دوزہ کے نام سے تمر آور ہوتی ہے ۔ بوتھی شاخ زکواۃ کہلاتی اور غریب دعزیاد کے مر برب این نگی دہی ہے ۔ بانجری شاخ ماہ دیقی شاخ بی رفواۃ کہلاتی اور غریب دعزیاد کے مر برب این نگی دہی ہے ۔ بانجری شاخ ماہ دیقی میں برنام بیج لہراتی اور اسلام کے تر بانی اور عشق اللی کے لئے ابل ایمان کو آواز دہتی ہے ۔ اس درخت اسلام کی حصوصت بہ ہے کہ ان بانج شاخوں میں سے ایک شاخ کی سوکھ گئی یا کا شدی گئی تو بہر درخت اسلام درخت اسلام می گرجا تا اور اس کے سایہ سے مسلان محروم دہ جا تا ہے ۔ اس درخت اسلام کو سے کہ ان کی سے کوم ان اور حدیث اور سنت کے مرکب یہ اکسیمن تیار کوت ہوتی ہوتی ہے اور ان اور حدیث اور سنت کے مرکب یہ اکسیمن تا در زندہ دہتا ہے ۔ اس اکسیمن سے کووم ہوا تر بھول

اس اسلام کے دیوت کے دلیشہ میں جورس بھراہے اس رس کو کہتے ہیں سفراب توجید کا ایم میں اسلام کے دیوت کے دلیشہ میں جورس بھراہے اس رس کو کہتے ہیں سفراب توجید کا کا مہم اتھائے دوجہاں می درخت اسلام کی منے توجید برمانین کو بلابلاکر برجہاں می درخت اسلام کی منے توجید برمانین کو بلابلاکر بھی کرمیے توجہاں می منے توجید برمانین کو بلابلاکر بھی کرمیے توجہاں می منے توجید برمانی کو بلابلاکر بھی کرمیے توجہاں میں منظم سے دوجہاں میں اسلامی سے بھی کرمیے توجہاں میں منظم سے دوجہاں میں من

مٹا دیا میرے ساتی نے عالم من و تو ہے بلا کے جمعہ کوسمنے لا الہ الا ہو پھر انتہا ہیہ ہوئی کردیگے۔ تان کی ریت کے ہر ذرہ نے لداللہ الد اللّٰہ کی گواہی دیدی۔

بھراسلام کے مالی دباغیال نے اسلام کے اس درخت کودائمی زندگی دینے بحر کھادی دیں اور سہنے کی دینے بحر کھادی دیں اور سہنے کی بوایت ذبائی تاکر بیہ درخت سمیتے سرسیزٹ داب ادر بہار بدرسے ان کھادول کے نام ہیں۔ (۱) صدق مقال (۲) اکل ملال (۳) بقین محکم (۲) عمل بیہم (۵) اخوت

(۶) ایشار (۷) صداقت (۸) شجاعت (۹) عدالت (۱۰) بهروسه ذاتباالی اور توت بازدیم (۱۱) نقر (۱۲) غنا (۱۳) نخدی (۱۲) کردار سمیده (۱۵) جها دنی سیل الله (حبس میس تبلیغ بهی شامل سے) (۱۲) اجتہاد۔

(۲) محضور دوجہال صلی التُه علیه دسلم نے فرمایا مسلمان بزدل بخیل ہوسکتا ہے مگر کذاب و تھوما نہیں ہوسکتا ( رواہ مالک البیقی نی شجیب الایان)

(۳) محضرت انسن رضی النّدتعالی عنهٔ سعے روایت سعے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کررسول النّه صی اللّه علیه دسلم نے خطبہ دیا اور اسمیں ارت دنہ فرمایا ہو کہ جسمیں امانت کی نحصلت بہیں کمیں ایمان نہیں اور جسمیں عہد کی یا بندی نہیں آسمیں دین نہیں د شخیب الایمان البیمیتی )

اس بارسے بین کانی تکھاجا جکا ہے کہ عام سلمانوں سے لیکر علامی اکشریت اکل مطال کی کھاد درخت اسلام کو دسینے تامر ہیں - اس جی کی بات بہیں بلکہ نظام کے دورس تک علمان کی اکثریت مناسب و ظایف پومیہ پاکر بلامحنت زندگی بسرکرتے رہیے بھرستم باللہ کے تم میں دہا کہ بعض علمان و واعظ زمیندار و مقطعہ دارقے۔ جن کوب لاء سندهی کے درخت اکدنی استے کا بغرض زندگی گذار سندت انتظار دہا تھا۔ اسلامی دیاست نظام کھنے کہ تھی کیکن سلانہ بجرس کی ہزار کے بعظ میں آبکاری سندهی خراب سنے بحدہ ہزار کی آمدنی داخل مرکبے کہ تھی کے کسی نے اسکونامائز کہ کراواز داخل خوانہ ہوتی تھے بحسی نے اسکونامائز کہ کراواز نہیں اٹھائی ۔ عرب دوہ سلے ادرما ہواری سود لینتے تھے سود دلانے کا کا فرن مول تھا۔ علالتیں سود دلاتی تھیں کسی عالم نے سود کے لینے دینے ہراعتراض نہیں ۔ اسلامی بادخاہ سے نہیں کیا۔ آسے بھی علما دوین کے تھیں کسی عالم نے سود کے لینے دینے ہراعتراض نہیں۔ اسلامی بادخاہ سے نہیں کیا۔ آسے بھی علما دوین کے باتھ دیکھی انگلیاں ہتھیلیاں سخت مرشے اور بروض ہیں۔ رسول الشوطی الشعلیہ دسلم نے ایک نیوس کے باتھ ہیں۔ رسول الشوطی الشعلیہ دسلم نے ایس کے ماتھوں کی بورسہ دیا اور ذیا یا تبارک ہیں یہ باتھ تا سے سرول الشوطی الشوطی الشوطی کا دور اور اس کے ماتھوں کی بورسہ دیا اور ذیا یا تبارک ہیں یہ باتھ تا سے سرول الشوطی الشوطی کے اس میں بھی بیا تھ تا سے سرول الشوطی کے اس میں جھیا ہے اسلام کی کھا دہی درخدت ہاسلام کو دیلے تواسلام بعول موضوت افرائی کو دائر ہی جہیں چھیا ہے اکل سلال کی کھا دہی درخوت میں تماشا ہے جلال کہاں سے نظر شے ۔

کو بیقین محکم کی کھا د ہی نہ ملے تو اس درخت سے ہوشرا ب توجید نسکلے گا دہ پانی کی طرح بےاشر ہوگی ! سجیب کو علامہ اتبال ذیابہ تر ہیں ۔

سجیب کر علامہ اتبال زواتے ہیں۔ یقین سٹل خلیل اسٹین کو کرسی ! سن اے تہذیب حاضر کے گزشار کو غلامی سے بسٹر سے بے یقیتی!

توعرب ہویا عجم ہو' ترا لاالمالا کو لغت غریب جب تک ترادل نہ نے گوامی!

علی بیہم کی کھا دیمی درخوت اسلام کودوا مجنشی ہے مسلما زن کا مرحذی ز ۷) عمل بیہم ترصرت دکھانے کے کرشے دکھانے موسمی انداز کیا ہوا رہ گیاہے ۔ یعنی ماہ مرحفا

میں سال میں ایک بار کچھ سلمان ہونے کی اکیٹنگ کرلی ادر ماہ ویقعدہ میں کروں کی قربانی دیکراسلام کا مظاہرہ کرلیا ادرسب ۔۔۔۔ بجس کاعمل سے نہیں بلکہ دکھا دے کا تعلق ہوتاہیے، عمل تعلق

سے زمان بڑگ ہے ۔۔۔ اَحَدِیثُ الْدَعُمَا لَ اِنَ اللّٰهِ مَا دَاهُ وَإِنْ تَسَلَّ م ترجمہ: الند كن دوك فجوب ترين على ده سع بو بميشركيا جائے اگر جمد دہ خليل ہو دبخارى)
معضرت الرم رميره رضى المتدعنہ سے دوايت ہے زيا يا سركار نا مدار صعفر صلى المتدعليه دسلم نے
والمتد باك تمہارى صور قرل اور مالول كونہيں ديوما بلكہ دہ تمہارے دلول اور اعمال كو دريجتا ہے دبخارى)
طاہر دارى كے اعمال كى كھا دسميے درجت اسلام كيسے مرسز دخاداب دہ سے كا علامة تبال ذريجين
ماہر دارى كے اعمال كى كھا دسميے درجت اسلام كيسے مرسز دخاداب دہ سے كا علامة تبال ذريجين
ماہر دارى من عمل من قدرت ہى اسلوب فطرت بي بوج ہے دا ہ على ميں كا مزن فجر فطرت بي سور وضيا مسے كر د بادہ دجام سے كر درادہ دیا میں كا موردہ بادہ دجام سے كر درادہ دجام سے كر درادہ دجام سے كر درادہ دجام سے كر درادہ دجام سے كوردہ دیا دہ دوجام سے كر درادہ دوجام سے كر دوجام سے كر درادہ دوجام سے كر درادہ دوجام سے كر درادہ دوجام سے كر دوجام سے كر درادہ دوجام سے كر درادہ دوجام سے كر دوجام سے كر درادہ دوجام سے كر دوجان كے كر دوجان كے كر دوجان كر دوجان كر دوجان كے كرادہ دوجان كے كر دوجان كر دوجان كے كر دوجان كر دوجان كے كر دوجان كر دوجان كے كر دوجان كے كر دوجان كے كر دوجان كے كر دوجان كر دوجان كر دوجان كر دوجان كے كر دوجان كر د

جُس کا علیہ بے بغرض اکی جزاکھ ادرج ہوروخی مسے گزربادہ وجام سے گزر اخوت ادرایتاری کھا دسے عدم دستیابی سلان کودرخت اسلام بعدا قائے خابا دارسی الٹاعلیہ وسلم نے اسلام کے درخت کے سایسسے فحوص کودتی ہے۔ دریتہ تشریف لانے کے بعدا قائے خابا دارسی الٹاعلیہ وسلم نے اسلام کے درخت کے سایسسے فحوص کودتی ہے۔ دریتہ تشریف لانے کے بعدا قائے خابا درائی الٹاعلیہ وسلم نے اسلام کے درخت کے سبب بتوں دسلانوں ) کورخت ہو اخورت دکھائی جائی کے کے درخت میں منسلک فرما دیا اس سے جونوا گد حال ہوئے دہ تا تیا مدت نا قابل فرائوش ہیں کہ اپنی جائیدادوں میں سے نصف معصد مالدار بھائی نے غریب بھائی کو دے ڈالا۔ آ جکل علام کا بہمال ہے کہ مرت دوں کا بیہ مال سے کہ غریب مرخدی کی عیادت کے لیے ان کے باس دقت نہیں ادران کے گھر جاکہ سپرددی کا اظہار کرنے کا خیال نہیں جن سے ان کے اغراض دابتہ نہ ہو۔ یوں تو ہزا معل و اپنے بھار بیٹے بیس ایک واقعہ عرض ہے کرایک صنبے فہ اپنے مرضد مرحم کے فراند کے گھر جاکر اپنے بھار ہوت ہوا ہش و کوجے ڈاکٹر نے بستر سے نک اٹھنے سے سے کہ دیا گئر مرحم کے فراند کے گھر جاکر اپنے بھار ہوت ہوا ہش و کوجے ڈاکٹر نے بستر سے نک اٹھنے سے سے کہ دیا گئر مرحم کے فراند کے گھر جاکر اپنے بھارشی و کوجے ڈاکٹر نے بستر سے نک اٹھنے سے سے کہ دیا گئر مرحم کے فراند کے گھر جاکر اپنے بھارشی و کوجے ڈاکٹر نے بستر سے نک اٹھنے سے سے کہ دیا گئر مرحم کے فراند کے گھر جاکر اپنے بھارت ہوت ہوا ہوت ہوں۔ اس سنگرل واعظ وعالم نے کہ دیا گئر میں۔

صضرت ابوہربیرہ منسے روایت سے زبایارسول اللہ صلعم نے مسلمان کے مسلمان بر جھ تقوق ہیں مبخلہ ان کے بہتری بھی ہے کہ سلمان بیمار ہوجائے قرد وسراسلمان عیادت کرے۔ دسلم) اس سلم بی متعدد احادیث ہیں۔ اج حب علام اور داعظین مرشدین کی اخرت اورا یتار کا بیم حال ہم کہ ایک عالم بھائی دوسرے عالم بھائی کا کشین ہوا در مقدمہ بازیاں۔ کینہ اکورت عیبت حسلہ شیوہ حیات ہول تو جہلا مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ بہتر ہی دیکھنے میں آراب ہے کہ گھر کے بازوعزیزی میت میں عالم صاحب تشریف صرف بوجہ کینہ دکرورت نہیں لیجلتے۔ انوت اورا نیماری کھا دول سے درخت اسلام کو

مودم کردیا ملئے تواس کے ٹھنٹرے سایہ کی قرقع عبث نمیں تو ادر کیاہے۔ اسسی لئے علامہ ا تبال میں ہا سے تعابل کرکے ذیاتے ہیں۔

خودكىغى ئىيوه تمهارا دەغىورد نورددار ئى تىم انورت سىھ گرېزال دد اخرت بېزمار علامه الطاف حسين ماكى كيتے ميں۔ بو تعرق الوام كراياتها مطلب ، إس دين بي نود تفرقه اب الحراب سبس دین نے تھے غیروں کے دل آ کے قل و راس دین میں خود بھا کی سے اب بھاکی جدایہ بو دین که مدرد بنی نوع بست رتها ا ؛ اب جنگ دجدل جارطرف اسمین براسے مداقت شجانت عدات ككما دول في المام كالمادية المام كالمركة ورفت كواس تعدر منادركة كما (٤) صداقت (٨) شجاعت (٩) عدالت كراس كى خىن دنيا برسايەنگى بوگئى تىپى اب ان كھادول سے عام سلانول نے توكياعلى اسف درخت اسلام كوموم كرديا - علامه تبال أباكى ياد دلاكر فرطت بي -اب تلک یا دسیے دموں کو کایت الناکی ধ نقش جیے صفحہ بستی یہ مداقت الناک دم تقریر تعیاملم کی صداقت بے پاک ، عدل اسکاتھا اوٹ مراعات سے پاک منج فطرت ملم تعاحيا سينم ناك أو تعاضبانت مي ووايكم في الاماك اس کھا دسسے بھی مسلمالنانے ددخت اسلام (۱۰) مجھرسہ زات البی اور قوت بازوپر کومرم کردیا ہے۔ خوت البی کے کہائے حکومت کا خونسیے موت کا خوٹ بھروسہالٹہ کی ذات پرہے ناکسینے قرت بانوپر ۔ ہرمسلمان رگ بالمل کے لخے نشترتعا ﴿ ﴿ ﴿ اَسْ كَا أَيُدْمِسَى مِنْ عَلَى جوہرتعا بو بجر دس تھا اسے قرت بازو برتھا ﴾ ہے تہیں موت کا دراسکو خدا کا ورتھا نقرد غنا کی کھا دول نے اسلام کے درخت کو دہ طاقت بخشی تھی کہ در اللہ عنا در باید کی کھا دول نے طرفان بھی کسی درخت کو جنبش ندے در باید کی کھا دول کے طرفان بھی کسی درخت کو جنبش ندے سينة تفي حضرت مآتي فرملته بير\_ جس دین کا تھا نقر بھی اکسیرفناہی ﷺ اسس دین میں اب نقرسے باتی نفاہے علامه اتبال كيت بي -

محيدرى فقريه نه دولت عمّا نيه ، تم كواسلان سے كيا تبت روم افاہم رسلام کے درخت کو ٹودک کھات یک کخت تحوم کردیا کیا ہے مشرکین کہ اور کا کیا ہے مشرکین کوری کا کا ہے مشرکین کے ساتھ زمانہ سازی ہورہی ہے ۔مشرکین اور کفا دے مرف برقر آن ٹوائی موری ہے مشکرین کے ساتھ افطار اور نماز ادا کیمار سی مشکرین حب درگا ہوں پر بغرض زیاست اتنے ہیں تران کی روحانی چیٹیت مال کردستار بندی کرکے کا روبار لات دمنات کو بھرسے زیزہ کیا جارہا ہے اور علماء تمات بین بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان سلاطین کے دور کے بھی اکثر علمامنے غیر شرعی انداز سے شابان وقت کی ہاں میں بال ملائی اورا پنی خودی اورا یمال کا سود اکیا بھ آ سے بھی کیا جا دہا ہے ۔ خودی کے سودا کے نجار ملان کے پاس بائی بقول مضرت اقبال رہ می کیا جاتاہے۔

سیات کاسے ؟ خیال د نظر کی مجذوبی ﴿ خودی کی موت سے اندلیشہ إ عے گوناگوں د بود کیا ہے نقط بو ہر خودی کی نمد 👌 کراپنی نکر کہ جو ہر ہے ہے ہم و ترا یہ ذکر نیم سنبی یہ مراقبے یہ سرور ﴿ تری نؤدی کے نگہباں ہیں آ کھے کہ ہیں سویم ترانودی غیرک ! مع ذالتُه ﴿ وَ بَارِهِ زَنْدَهُ نَهُ كَارُوبَارِلَاتُ وَمَاتُ ملان آج یشلے اور بزرگ کے بت واو تار بناکر ذوخت کررہے ہیں اور علائم ان ایکھ رہے ہیں کاروبار لات و **مغا**ت شروع می تو ہوچیا ہے۔ ہندوستان ہی کا نہیں پوری ونیا پرمسلمان خودی سے عاری سے اور درخوت اسلام خودی کی کھا دسے کیسر محروم ہے ۔ سی الامت نے کس قدر صح نقشہ کھیجا آ نودی کی موت سے روح عربے بے تب اب ، برن غراق و عجم کا ہے بعروق وعظام خودی کی موت سے ہدی شکستہ بالول ؛ ﴿ قفس ہواہے علال اور آشیا ہر مراس ا سودی ک موت سے بیر سوام مواجور ز کہ بیج کھا کے سلمان کا جا مُداموام! درنوت اسلام كوكردار ادرجها دنى سبيل التهجمين

رسی کردار (۱۵) جیما وفی تبیل الله که تبلیغ بھی شال ہے کہ کھا دوں سے کیسر محروم کردا اللہ اللہ کا دوں سے کیسر محروم کردا بشمول تبليغ كيابع - مارے على درانيوه توسلان كوبقرل

حضرت اقبال صرف گفتاری گری سے نوازنا ادراہیں کردار سے محروم کرکے ملسفہ میں الجمعا نلہے ایسا فلنغر سوخون حكريس بقول محضرت اقبال محروم برا

قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متاع کردار کو بحث میں اللہ عجب ملسفہ زات رصفا یا مردہ ہے یا نزع کی حالت ایں گفتار کی ہونلے میکھا نہ گیسا نول جگرسے

اس سے بھی زیادہ صاف علامہ اتبال بانگر درا میں فرملتے ہیں۔

واعط توم کی ده بخت خیالی نزری و برق طبعی نزری خعله مقالی نزری ره گئی رسیم اذان روح بلالی نزری و نلسفه ره گیا تلفین غزالی نزری

ابنے مریدوں اور معتقدین کو گفتار کے جال میں علماد کے بچن نے کارا زھرف مریدوں

سے دانی فائدہ حاصل کرنا اورانی خورمت لین ماکہ دوان سے دوبیہ فراہم کرکے انہیں مل نشیرہ اور

مولمرنشِین کرسکیں۔ فرماتے بنی علامہ اقبال ۔ مقصد ہے ان اللہ کے بندول کا گرایک ہے ہرا یک ہے گوشرح معانی میں یکاند!

بهترب كه شيردن كو كهادي رم أبو ، باتى نزرب سيري شيرى كا فساندا

اس کے نئے علماد نے مسکمانوں کو گفتار کے جال میں بھنساکر کردار اور بہما و سے محروم رکھا ہے۔ اور شیروں کو ہرنوں کی طرح ہو کڑیاں بھرنا سکھا رہے ہیں۔

بهاد کی تین تسمی*ن ضردر مین -* زبان نسے جہاد ۲۷) تلم سے جہاد ۲س) تلواد سے جہاد۔ ترکیب سری ترکیب

زبان سیدی تبیال تک بهباد کا تعلق سے ہارے علماء نرم گلآوں پر پیٹھکر وٹروں ہیں بھرکر ہوائی جہا زوں میں اوکر گفتار کے واعظ دغازی ہیں ۔ رسول النّرصلی الشّعلید دسٹم کا طرح کا موّل ہر سے جلکر

بہم رون یں از طرح کا رحم اور کی بازی لگا ما ترین مصلحت ۔ رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم نے اپنی تبلیخ کو اپنا فرض مجمعتے ہیں نہ مان کی بازی لگا ما ترین مصلحت ۔ رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم نے اپنی ایرین اللہ میں میں اللہ میں ا

ز ذرکی میں تین شمشے موم روا راستعلل فرمائے (۱) زبان شیسری وکلام لطیف کی شمثیر (۲) اپنے کرداراعلی کرمشہ یہ میں میں ذائ کرشمشے کی در اور میں میں دان کرشمشہ کا میں میں انکور انکور انکور میں انکور میں انکور میں انکور میں انکور انکور میں انکور انکور

كى شىمىتىرىس سىمتا ئر بوكرىخت سىخت كا فر سالمان بوگئے دس) ذلادى شىمتىرلىھورت ناگزىر بغرمن مدانعت يا بغرض كېرلىشن - بھادا بىنجىردنى بىك دقت باعل شىرى گفتار دا عظ سىم توباعل

صاحب کردار بادی بھی اور عجر توت د شوکت کا بیغمبر بھی ۔ دہ نبوت جسیں قرت د شوکت کا بیام و ن ن نه ہو علامه اقبال ایسی نبوت کوایک سوکھی گھاس یا بھنگ سے تعبیر کرتے ہیں'۔ فرملتے ہیں۔

ده بنوت ہے مسلماں کیلئے برگر شیش اور جس بلوت میں نہیں قرت و شرکت کایا کا

ولا بوك م الله عليه رسام في قات د شوكت كي را ه بهي دكها أي كيك أج يم برتنيول اقسام

مهر المسلم المركز والدسيع محروم بوكراني سنان ونثركت كهو بيغي يا يول كموكه ورخت اسلام كوان الم

کھا دوں سے محردم کر دیا۔ ۱ ک

اجتہادی کھا دکی درختِ اسلام کومردور میں ضرورت لاحق ہوتی ہے ۔ بہ کھاد درخت کو صرف علماء ہی دے سکتے ہیں۔ اجتہاد کے تغی معنی میں بہ جدوجہا کو راہ موسیدنا اور نقر میں کہتے ہیں اجتہادیعنی " قرآن اور حدیث اور المجمع اللہ المعام برتاس کر کے سائل کا وخذ کرنا ہے۔

اجتها د کے سلے نفس ا مارہ سے پر ہزا بنا لوم منوانے کی خواہش سے گریزادہ سالی کردارہ سالی کردارہ کا بجسسے ہونا صرددی ہے قرآن کے بڑمہ لینے سے کوئی اجتہا دی دولت سے ہم و ورنہیں ہوما بلکہ اس کے لئے علامہ اقبال ایک رازسے واقف کرداتے ہیں کہ اجتہاد کرنے دالا کا قرآن کے تعلق سے برد الی ہوکہ

یہ دازکسی کو نہیں معلوم کر مومن ہ تا دری نظراً تاہیے مقیقت میں ہے آئاں قرآئ میں ہوخوط زن اے مردسماں ہ الشدکرے تجھ کوعطا جدرت کر دار پھرسنت کی ہیروی کا یہ مال ہوکہ دسول الشدم کی الشاعلیہ دسلم کی سنت میں بھی ایسا نحوطہ زن ہوجائے کم بھرسنت کی ہیروی کا یہ مال ہوکہ دسول الشدم کی الشاعلیہ دسلم کی سنت میں بھی ایسا نحوطہ زن ہوجائے کم بھرسنت کی ہیروی کا یہ مال ہوکہ در مراسبے اور میں دوسسرا ہوں۔ یعنی کرئی میہ نہ کہ سکے تو دوسراسبے اور میں دوسسرا ہوں۔

اور علمادی نقری منزل کا برحال ہو۔ بقول حضرت دقبال۔
کسے خبر کہ ہزاروں مق مرکھتاہے ہے دہ نقر عبس ہے بردہ دوج ترانی علامہ کو اجتہادی حد تک بہر غم ہے کہ جہ ہو بہرہ اسے کہ ۔
قرآن کی باز تحییا ہ اطفال بناکر ہے جائے تو خوداک تازہ شربعیت کرے ایجاد

سرور کا دیار سیست میں مگرا ہے مفسر ہوئے اور کا سعے قرآل کو بناسکتے ہیں یا زند استکام ترسیحت ہیں مگرا ہے مفسر ہوئے اویل سعے قرآل کو بناسکتے ہیں یا زند استہاد کرنے ادر فتول کے دینے والے علمار بھی زندہ علمار ہوں اور فتوی سننے اور عل کرنے

والى قرم بھى زندہ قوم بوتوسب نظراً تى سے اسلام كى شان علامہ ابجال اسسلىدىي تاريخك

### محاصرة أدرنه

پورپ پی سی گفری می دبالمل بر مجردگی ، می منجر آز مائی پر مجور برگیب کرد مسلیب گرد قرطنت زن برقی و مشکر معارا در نه میس محصور موگیا مسلم میا بیون کے ذخیرے بوئے تام ، دوے امید آنکھ سے ستور ہوگیا مسلم میا بیون کری کے حکم سے کو "اکٹین جنگ" سفت ہر کا دستر د ہوگیا میر ما دستر د ہوگیا

محوجمل الات مدنعي

ہرسٹنے ہوئی زنیرہ کشکرمیں منتقل 🗧 شاہیں گدا ہے دانہ عصفور ہوگیا سيكن نقيه شهري حس ومهى يات المراكم مشل صاحقه طور بوكيا " ذی کا مال سے کرم یہ ہے وام" ؟ نوی تمام شبر میں مشہور ہوگیا مجبوئی شه مخفی بیودونصاری کا مال فرج مسلم نورا كرحكم سے مجور بوگي استحاكا ب ين احتماد رعل مدا تبال كاشعار منفدده ما برطاحظه زائي -کرج تسود ماکز ادر نا جائیز برنترواے صا در مورہے ہیں کرقرم بھی بھارسے عاما دیمی بیا د۔ سرمعا مله مي تقريبًا سب اكل طال سعة تقريباً مرميلان مين جيساك بيان كيا كيا محودم بين توسود تونامايُز مسب ہی ملنتے ہیں گرسوال بنک انٹرمٹ کا ہے اس پڑھے کے باب میں کچے عوض کیا جائے گا۔اب دا رمعی ا درعلام کے بارے میں عض کیا ما آ ہے۔



بری باریک ہیں واعظی میسالیں لرزمب تاہیے آواز اذال سے

واطعمی ادر کارے واعظ موانا العائم سی النے اسے مسلمان کے مربیلو کوعلام را کہ عرصہ قبل بین اجا گر کیا ہے۔

رسہ باریک بات میں سفاری ہے ؟ کینوں سے برتر ہمارا حیلن سے

وگرنہ ہماری رگوں میں مہومیں 💡 ہمارے ارادول میں اوج بتجومیں د لوں میں زبا نول میں اور کفتگرمیں ک<sup>ے</sup> طبیعت میں نطرت ہیں عادت میں خوس نہیں ہے کوئی ذرہ نجابت کا باتی اگر میوکمنی میں ترسے انعن تی

تنزل نے کی سے مری گت ہاری ہے بہدت دور پہی سے نکبت ہاری کئ گذری دنی سےعزت عاری کو نہیں کھ آ بھرنے کی صورت بماری *بہاں قوم کے کردا رکا بیبر حال ہے دیاں ہا*رے علمام اپنا رعب ہمانے نوجوا زں اورعام مسلمانوں کو جو داڑھی منٹرواتے ہیں بڑے سخت دل آنا دطریقے سے خوفا ہوتے ہیں۔ قصیرناتے بین کر ایک شخص ایک مصنف کی کاب پڑھ کوادر م تر بور کسس سے طفے گیا دیکھا کہ دہ داڑھی مذارنے يسمصرون سے - استخف نے پوتھا آپ واڑھی منداتے ہیں - اسمصنف نے بواب دیا داروی می تومنطاماً بول کسی کادل ادر جیب نہیں کا منا ہول کس شخص نے براب دیاتم استرہ اپنے کاول بر بلکہ رسول الندصلی الشرعلیہ وسلم کے دل برجہا کر رسول مقبول صلی الترعلیہ و لم کا دل تھیل رہے ہو ۔ ىجىب داعظ وعالم مىنبىر ييىبنيعكر يحيته بهي كه بوغخص داڑھى ملدا ماسىيے دەشخىص رسول كريم صلى اللهر علىيددسلمك دل كواسترسيس تحيلاً سب توجم نے ديجماكديير الفاظ سنتے بى داڑھى مندانے والول کے سیرے متغیر ہوگئے وہ نور ایس میں وغط دعالم کے اعمال کا محاسبہ کرنے لگے۔ خرر بات دراصل يهشب كمسلمان جاسب دا زمعى دركھے يانر ركھے لمتنب کارسہی نیکن دسول مقبول صلی التعليم كى محبت دلىي ركوتاسب ده يه الفاظ سن بسندنهين كرتاكدرسول باك صلى الشعليرسلم كے دل كے تعلق سے جودا عظ نے كہا۔ مزيد داعظ دعالم صاحب فرماتے ہيں كر جب قبر مي مسلان داڑھی والے کوون کردیا جاتاہے۔ رسول مقبول صلی الشعلیہ دسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے آپ نے کفن سن سے شاکر جبراملا خطر فراتے ہیں ادر چبرے برداڑ ملی دیکیکر فراتے ہیں كفن سعمنه ميرا كھول كرديكھے ترون برلے : بهار سے سيامنے والوں كامورت اليي مرتب اس تسر کے استعار بڑھکر ایک طرف فہوانوں اور کم علم مسلمانوں کو گراہ کر ناہیے تردوسری جانب مذمب كى بدفعد متى كونا ب - ادر تومين رسول كاباعث بنا - علامه اتبال بوعاشق رسول ع بلا خسب تع فران برصف ترانسور سع قران بھیگ جاتا اور اسے دولوپ میں سو کھانے رکھا جاماً ہو داڑھی بہیں رکھتے تھے اسل کا نلسفہ بقر ل حضرت ا قبال عمل لے موسے اسطراح تعاکد ہے واسعہ میرے آب وکل میں ، پوسٹیدہ ہے ریشہائے دل میں عصرت اثبال كوعلما منودعليال حمد كيف يرجور بي ـ ان كي تعيم اوراشوار سعايان ماک جاتا سے کیا جب رہ ونن کے گئے قررسل الله صلى الله عليه وسلم نباي كها بوكاكم -

ہا رسے میاسنے والول کی صربت ایسی موتی ہے

محصرت عمر فاروق رض الله عنه فرمایا مسلمان عباد قرل سے تنہیں محا المات سے پنجا ناجا آ سے اور خور آقائے نا مدارها حب وسی صلی الله علیه وسلم نے فرما یا الله تعالی تمہارے مالول اور صور قرل کو نہیں دیکھا بلکہ دہ تمہارے ائمال ادرد لول کو دیکھا ہے۔

ہارے سامنے آج بھی متعددالگ ہیں ہمنے عالم بوانی میں ایک صاحب کو ہو المازم سرکار تعے ہو داڑھی رکھتے سے روانی مخبوں کے قریب تک پہنتے کندھے پردومال سربہ ج یا عمامہ كا في الممدني وجائيداد ركھتے تھے مسلانوں كو قرضه ديتے۔ ان سے سود ليتے بم سے ديا۔ اعرّاض بھی کی کہنے لگے \_\_\_ میال تم بچے ہو ۔ یہ داالحرب یہاں سود جائز ہے ۔ یہ صاحب الیے مکھ یس وکر تھے بہاں ان کے اٹرات بھی تھے کئی مسلا فدا کے گھرول کو عدم ادالی سود کی بناء پر تباہ دبرباد اوركى كوي ككرورا \_\_\_معمولى معمل ادليا كووروش خيركنے والے كيا دسول الندصلى الدعليدسلم ك بار سيس بهم محت بن كرآب دادس دكيكر دنو وباالله) وحوكه كها ما ينط ادرا عال آب كى نظرس ي كليد ربي كيد اليد غلط انداز كرمواعظ قوم كوتباه كرديت بي \_\_\_\_ سروم كيم - ميكلم ستعن والرصى دكمعكر سواكهيل دسيع بي- كتف نشراب نعائد مي محدد في خورى اوراورسيد معى خانهم ستوق فرواره به بی - کتنے مباحب داڑھی محضرات ہیں ہو ماہ دمضان میں ماہ صیام کاعلانیہ بے مرتی زہا ت ہموستے ہو ٹموں میں رونق افروز ہیں اور راستہ میں بال کھائے گزر رہے ہیں۔ ان صاحب وا رفعی تقرا میس اور صے معنی ہیں جوان مجی ۔ روزہ نر کھنے کا گناہ توایک طرف ماہ صیام کی بے سرمتی کا گناہ تواس سے راید انت اللہ ال کر بڑکا ۔ ہمارے علماد امیر شرق کا کا م سے کر ایک سمجام کو ساتھ لیکر بھر ہی الد ال سب کی برد ماہ حیام کی بے سرتی کر سے ہیں ان کی واڑھیاں مندادیں تاکہ وہ سلمان ترنظر نر آیس -كتنے ہيں ہو داڑھيال دكفكر \_ ع \_ ده تسكار كھيلتے ہيں ان ہي مثيول كے اُرمين -ان صاحب دلیش محطرات کے کا زماموں سے دنیا لرزماتی ہے کسی شاعر نے آج سے سوسال تیں

کہا تھا۔ یشخ بی کر بیکے جب اپنے مریدل کورکار کی اور اذال سن کے ہر کے جانے کو سجد تیار اہل سے بینے سنی چاروں طرف سے یہ بیالہ کی اپنے بینے بین سے رہیں سارے نمانی ہو تیار اک بزرگ آتے ہیں سے رہی صورت

مرسول النه صلى الشعليه وسلم في بحوث وهوكه اور وعده خلافی كے بارے ميں فرايا بحس ميں ا مانت كى تحصلت نہيں اس ميں ا ياك نہيں اور سبى عہدى يابلدى نہيں سميں دين نہيں اور فرمايا ملك رنول دیمین ہوسکتاسے گرکذاب بعن حجوثا نہیں ہوسکا ﴿ وسکھو شیعب الایان بہتی رواہ مالک) ہرواڑھی والے نے تعریباً بچوٹ وصوکہ ا در وعدہ خلاتی کوشیوہ زندگی بنا لیاسیے کیاان کی واڑ بعرں کو دیکھکر دسول النّہ دوشن خمیرصلی الڈعلیہ دسلم فرائیں گے کہ

#### ہمار سے میا ہنے والول کی مورت الیسی ہرتی ہے

منت کو در الناملام کے سے اعال کر تخد ہو دا دھی دائر ہی جائے کی دہ سنت بنوگ کی اتباع میں میں ہوئے کی دوس کے اور الناملام کے اور ہوت کے اور الناملام کی المباع میں کے اعمال بدہیں بنتا رہ کر داڑھی رکھتے ہیں تو دہ داڑھی ابلیس کا الاجہال الوالہب کی تقلیدا در اتباع میں دکھی ہم کی بھری کے اور الناملام کی بند کھیں گے۔

داڑھی ول کے اقسام داڑھی کے اقسام داڑھی جادہی سے تو ایک مٹھی جا د انگل ہم نی جادہی اور مربھ کرانا کا میں داڑھی دار مربھ داڑھی دار مربھ دار مربھ داڑھی دار مربھ داڑھی دار مربھ دائل میں داڑھی دار مربھ کو اور مربھ کو دائل میں داڑھی دار مربھ کو اور مربھ کو دائل میں دائل میں داڑھی دار مربھ کو اور مربھ کو دائل کا دائل کا دائل کا دائل کے دائل کا دائل کا دائل کے دائل کا دائل کے دائل کے دائل کا دا

#### معفرت علام حلک نے ان علمادی بابت یوں اظہار نیال فرایا ہے۔

علىمدالطاف عين حالى كى أه دزارى نام نهاء كه بارسيس

بره مع حس سنفرت وه تحریرکنی میگرجس سیشق بول ده تقریرکنی کندگیا دبنددل کی تحقید کرنی مسلمان بھائی کی تحقیر کرنی

یہ ہے عالمول کا ہمار سے طریقیہ یہ سے مادیول کا ہمارے سلیقہ

کوئی مسلم پر پھنے اون سے جا تو گردن ہے بارگرال لے کیائے اگر بدنے میں مائے کا بائے اللہ دوزے کا بائے اگر بدنے میں سے شک اوسی لائے تو قطعی خطاب المی دوزے کا بائے

اگراعتراض ادس کی نکلا زبال سے تر ہن اسلامت ہے دستوادوال سے

کھی دہ گلے کی رکس ہیں بھلاتے کھی جھاگ برجھاگ ہمیں بہلاتے کھی جھاگ برجھاگ ہمیں بہلاتے کھی خواگ برجھاگ ہمیں المعات کہمی مارنے کوعصام ہیں المعات

ستون دھیشم بدودر ہیں آئی ان کے منونہ میں خلق رسولِ الیس کے

بہت دگ بن کر برا نواہ ادت مغینوں سے منواکے اپنی فضیلت سدا گا ذل درگا ذرن ربزت برت برے بھرتے میں کرنے تحصیل دولت سیدن ملک

یہ تھرے ہیں سلام کے رہمااب لقب ان کا سعے وارث انبیاءاب

رمانه کی کروٹوں کے ساتھ اسلام کوھی کرٹیں

ا در علماء بھی کردئیں مدلتے ہوئے

ایک زمانه تھا در کانہیں ہارت بچین ہی کا دور تھاکرانگریزی باس ستوال کرنے د الے کو کا فرقرار دسینے والے علماء موجوں تھے ۔ان کا استدلال اس صدیت پر تھا کہ جس نے جس تو مم کی مشابہت اختیا رکی تمیا مست میں اس کا تحشر اسی توم کے ساتھ ہوگا ۔ ہمستہ آ ہستہ علماء نے اسینے فتود من اور سخالات میں ترمیم کی اورانی اولا دکوانگریزی لباس پنے کی اجازت دیدی مینی دماندی كروت كيب قد كروك بدل كي بيمر اليك دور تفاكه الكريزي كأحاصل كوا كفرة واردياكي حب سرسسينين نلك ك ورق اللي اورزمانه كى صدابقول حضرت اقبال سنى كه

تعب بير فلك نے ورق ايام كالك في آئي يهدصدا يا دُركِ تعليم سے اعزاز

ترسرستيدا حيزمان في على كدُهود منررستى قائم كرف اورسلما نول ك شعور كو بديار كرف كى كششي کیس توعلماعرنےان کے خلا ن کغرکے نتووے صا در زما دسیتے' انگریزی پڑھنا' پڑھا ما کفر قرا ہے دے دیا میمر ہارے علماع کے مزاج میں تدریج فرق م آگیا. فتوے نرم ہوئے حتیٰ کرغائے موسكت اب علماء كے نيے من اسكولول ميں زيرتعيم مبي سمويا علما من زما ندكے ساتھ كور شابل كى ورىنه دە درزىمقاكە بغول تحضرت اقبال

تومرى نظر شي كافر مين ترى نظر ميكافر ﴿ تُرادِينُ نَعْسَى سَشَارِي مِيرا دِينُ فِسَ مُزَارِي إ تو بدل گیا تربیتر کر بدل می شریعت ، و که موانق تدروان به دین شابادی ا ۲ - پھر بہنے یہ بھی دیکھاکر ٹیرلی گھر میں رکھنے گا نے سننے کے خلات اُوازیں اٹھیں کہ 'ریٹر لید غارت گرا يان بي عمر لأود اسبيكريه نماز برهي كونوان فتود اي اتفازا در مباحث ترمع ہو مصحتیٰ کہ لاکھ اسپیکر پر نازیر مضے سے واز کا بدل جانا نماز کا قبول نہ ہونا اور برصن الے كالبخى مون في اعلان موا - أج في دى كينها ف علاء تقارير على فرمار سبع من ادركتب \* کھی تکھی جارہی ہیں کیکن آج ہم ریحمی و کیھتے ہیں کرتمام علمار نما زلاوڈو سپیکر پرمٹرھ رہے ہیں۔ ریڈیو مرعالم کے گھرمیں ہے ادر ٹی دی البتہ علماء کے سامنے نہیں ان ہی کے گھرس ان کے سٹول بہوؤل كے بجروں ميں ركھا مصروف بركا ربيے كريا علماء ميں ذمان كو بدلنے ك طاقت نہيں رى بلك ذما نہ لا طاقت کے باعموں علماد کروٹ بدلنے پر مجور موسکئے۔ کس قدر سیح زایا حضرت اقبال نے۔ تریے دشت درس مجرکود م مفل نظر ناایا کو کرسکھا کے خرد کورہ دسے کا رسازی! نه حدارہے زاگرت رہاب زندگی سے کو کہ بلاک کو کم ہے بیطریق لے زازی! سا ۔ ہمارے بھین ہی کا دور تھا کہ نظام سرکارنے وظالیف مامل کرنے والوں کے لیے فوٹر داخل کونے ا حكام صا دركية \_ نودمير\_ والدمحترم قبله اور ديگركئ علما معضرت عبدالله شاه صاحب قبله اور علامرسام الدين فاضل توتصوير كينهوان ادر داخل كرف سے انكادكرك السندك رزاق بوسف كا اعلان فرمائتے مہوعے وظایف سے دست برداری کا فیصلہ کرلیا ۔ آخر سکوست کوان علمادے آگے کھکٹا بڑا اورا محام تصادیر داخل کرنے کے نسوخ ہوئے۔ آج ہرعالم کی تصاویر آجے دان اخبارات میں سے ہور ہی ہیں اور تی۔ وی بر تھی علماء تشریف لاکر وعظ فرمار سے ہیں ۔ جج کرمانے مک محیلتے تعادید کا لزوم ہے ۔ وظایف حاصل کرنے عور تول کو تک تصا دیر داخل کرنے علما منع نہیں فر لمتے یکلہ خود داخل کررہے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ حدیث حس کے راوی حضرت امیرالموسین سیدناعلی رضالتُند تعالیٰ عنهٔ ہیں کہ فرایا ربول عربی می دمدنی صلی الٹرعلیہ دسلم نے کہ فرسٹنتے (رحمت) کے کسی ایسے كحصرمي داخل نبين بوت جهال تصوير - كت م يا جنبي بو ‹ الرداور) . \_ غضب حداكا كدسلان ے اردو اخبارات اپنے اخبارات میں یہ مدریت بھی شائع کرتے ہیں ادر تمام تصادیر د استمول فلم ا كيطرس كى تصادير ) بھى نا ئع كرتے ہى تاكدان كے اخبارات بن كھرول ميس جائيں وہال رحمت كے نوستے ندائیں ۔ کرنسی پرتصادیر ہیں جنکو ہمیب میں رکھ کوعارات مک ناز باسطتے ہیں۔ مطلب یہی ہوا

یاک فر ماتے ہیں ۔ علماء ادر سٹ کن انہیں گناہ کی بات ہو لنے ادر حرام مال کھا نے سے کیوں نہیں روکتے تھے۔ (سورہ مائڈہ - پارہ ۲)

کردار از کا در کوروٹ نہ وسے ہے ۔ زمانہ نے علمائ کو کروٹ دیدی ۔ حتیٰ کرمسلمان بتلے سازی بت گڑی

وبت فروشی کما بیشه اختیا رکر سیجے ہیں۔ علماً ان دوکانات پر پنج کرانہیں منع نہیں کرتے جبکہ الشد

مم ۔ سمل کا گرانا بیوں کی بیدائش کاروکن ازردیے قرآن علامنے تیل قرار دے گرالٹر کے رزاق

ہونے کا پہردلیل دی تھی کہ بچہ مال کے بسط میں دہما ہے ادر اسکا رزق بھورت دودھ مال کا چھا تیوں میں آجا تلہے ۔ اب عالم ادرصاحب دلیض محفرات کا ترسوال ہی کمیا ' علماء کے بال بجل کو دوسکنے آپرلیشن کرولنے کا دیکارڈ توام نے فراہم کرلیا ہے ۔ پہاں بھی وہ زمانہ کوکروٹ نہ دے سکے بلکہ زمانہ کی طاقت کے باقتوں کروٹ بدل لی ۔

۵- سی علمار بنک انٹوسٹ کے جائز ادرنا جائز پرفتوے صادد کرنے میں مصروف ہیں۔ زمانہ ایک دن انہیں اس معاملہ میں بھی کروٹ بدلنے پر مجود کر دیگا۔ کس قدر سقیقت بر جنی فرما یا سے خت انبائے عفق دستی کا بنا ذہ ہے تخیل ال کا رو ان کے اندیث ہمارید میں قومل کے مزاد!

موت کی نقش گرمی ان کے صنم خانولی رو نزگی سے مہنران بر ممنوں کا بیزاد!

موت کی نقش گرمی ان کے صنم خانولی رو کرتے ہیں دوس کو نوابدو، بدن کربداد

ایک ہی سوال کو ند بہب اسلام میں زمانہ کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں ؟
مسلم نوب میں زمانے کو بدلنے کی سکت مطاقت نہیں؟
مسلم نوب میں زمانے کو بدلنے کی سکت مطاقت نہیں؟

مائل برزدال دورکومسلان مائل برترتی مجھکر اپنے دینوی آقادک کے پیچے بھاگ دہا اور اپنے اعمال سے دینوی آقادک کے پیچے بھاگ دہا ور اپنے اعمال سے دہم فاجت کے مسلامت میں زمانہ کا ساتھ دینے اور دہری کونے کی صلاحت نہیں سے اگر دہ ایسا مجھکہ ہے تو اسے دو کئے والا کوئی نہیں سے محفرت عرفع کی تعواراب توسیے نہیں کہ مرتد کا سراڑاد سے اسکوبقول محضرت اقبال کے المام خودسا ختہ ایجا دکر لینا جا ہے کہ

مسكينى دنمكوى د فرميدى جباديد بي سجس كاية تصوف بوده اسلام كرايجاد اگرديسا نهي دنمكوى د فرميدى جباديد است كوبرى مجمتا سب ادداسلام كرقيامت مك كي يه دمن آقا در مبرى كرت والا خرب مانما اور يدم كايا بي جو د ميزى آقادك كى غلا مى سه آزاد بهوكر على د مدنى آقا صلى الشعليدوسلم كى غلاى مين على انداز سه مه جا ما جا ما جا بي بيس سهاك آفاق مين گم نهيں بوجا آبلكم الله الله معلى ده مداوس الله على انداز سه مه كالله الله معلى انداز سه كرآفاق مين كم بوجات مين كا قاست نامدار صلى الله على يوجل كرآن غلاى كورية نهيں سكھا آبلك ده بردين كا امرى عطا فر ماآ به مگراس كه ليه تعلى است تراقى برجل كر دحدت انكارك حرودت به تق به اور دحدت كى مفاطرت كه ليه قدت بازد الا حق مهوق سے موب به كمان دمانه كاد به بردين بي الم الله بي مقدرت اقبال ايك نود ما خير اسلام ايجاد زمانة كا دم بردين كا المي بقول محدرت اقبال ايك نود ما خير اسلام ايجاد

كرك دنيا بريمى دهريًا والمسع دوزيامت بمى تواد وسرنول - سيكم الاست فرطية بن : کا فرک یہ پہچاں کہ آ ناق یں گمے ، کو مومن کی یہ پہچال کہ گم آمیں ہے آ فاق يه غلامل كاسك بے كه ناتص بيك ، و كر سكھاتى نبيں مومى كوغنسانى كطريق وصت كى سفا ظت نبس بے دت وبادد ، ان نبس كه كام يب عقل خدا داد اے مردخدا تھ کودہ قرت نہیں حاصل کو جا بیٹھ کسسی فارمیں السّد کو کر یاد است لحدم سے الم لیوب ادراب ال کے قائمقام ہمارے مراددائی وطن کوائیسی کدولدورت سے کہ دہ اسلام کے نابندہ موتی کو مجد نقروغیور کا گھر آباں ہے اور فودی کا آپ کا مال ہے اسکو تعصیب کے پردسے آنکھل پرڈال رکھ کر اور تنگ نظری کی عینک لگاکر ادرگیراسلام کی قدردمنزلت ندجان کر نو دُوگراہ بي بي نادان مسلانول كريم ، كراه كررسيع بي - يبختم الرسلين على الشطيد كسلم كي مبانشيزل كاكام بيركر ان کی آنکھمل کے سف سے برد سے اٹھا میں اور تنگ نظری کی بینک کور قابی کی دوشتی دیکھا کر نکا انھینگیں جِن كَ قسمت مِي راه راست براً مليم آمائيس الريسك قلوب برمنجاب الله باك جري لكاعكاكم ادر الكعول پر روے ڈال دیسے کے ہیں قو خرمجوری ہے ۔ گرمچیانا توعلائے دین کا زض ہے ۔ علام اتبال ک زیان بن کرکراسسام کیاہے۔

روح اسسلام کی ہے فریخ دی نارخودی 🝦 زندگانی کے نے نارخودی فرر وحضور! يبي بريجيزي تقريم يبي امسل نود التي محرسب اس دوح كفطرت في وكليتوا لفظ اسلام سے اورب کو اگر کدسیع توخیر دوكسرا نام كس دين كاب " نقرعيور"

سیاکہ ہم بار با کہتے ہے ہیں مسلان کے زوال می مسلون ک بلبل بازی مٹیر بازی اورٹ بان معلیہ کی ٹیل بازی ہی کچھ کم كصلاحت ختم موندي وجوبا يتعين ابعلا بازياب اس قوم كي بعث تباسي ادر

ملانوں میں رمیرزمانہ ننے

زوال کی انتہا بن گیس اور سلان کو زمانے کا دہر بنے کے قابل نہ رکھا بھی تاہی آ ہی ہی سائل ر مجکونے منے تو زمانہ کی رہبری کول کرے۔ ہم آ قلمے نا مدارصلی النّعلید کم کی برحدیث بیش کرنے كى عرت حاصل كرنا جاسيت بي كر حصرت الواما من سعد دوايت دي فرمايا دسول الترصلي المناهليدي ی طرف می و بار کے بعد گراہ ہوت ہے دہ صرف دین میں بھگر نے کا دجہ سے گراہ ہمل کے اس ماجہ)
در بو تقدم مجمی ہدایت بانے بعد گراہ ہوت ہے دہ صرف دین میں بھگر نے کا دجہ سے گراہ ہما ہے اس ماجہ)

الله پاک قرآن مجدی زیاتے ہیں کریٹ کا خسو آ افت فی تست کی اوکت کہ هب ایس کسم بھے (پارہ ۱۰ الانفال) ترجمہ "آ کس میں مجاکونہیں ورزتم ارے اندر کمزوری پیدا ہوجل مرے گی اور تمہاری ہوا اکھر جائے گئے۔"

ہارے علما سے کہ بس کے مکوا وُنے نوجوانل کے دماغوں کو متنا ترکر کے حالت انتار کا اُنگا بنادیا ہے - علما می ہس بحث و کرار سے تنگ آگر علامہ اقبال نے ایک انداز سے بجھانے کی کوشش کسے کراگر اللہ پاک کی رحمت ہوش میں آگر ایسے علماء کو جو بجٹ و تکرار میں زندگی گزارتے ہیں جنت میں جانے کا حکم دیوی تودہ بعداد بعرض کریئے۔

میں بھی محاضرتھا وہاں صبط مخن کرنسکا ہوئے سے بیسے بیسے مقرت میں کو ملاحکم ہیشت عرض کی میں نے اہلی میری تقصیر حاف ہوئے نوسٹ نہ آئیں گے اسے تورد شراب لاب کشت نہیں فردوس مقام مبلک مقال واقدال ہوئے بحث و تکرار کسس اللہ کے بندے کی شرخت سے بدا موزی اقدام و ملل کام کس کا ہوئے ادر بینست میں نرسج دنہ کلیسا نہ کہشت

کئی مواقع آتے ہیں علما ویں کے لیے کہ اجتہاد کے ذو بعہ امست ہی نہیں بلکہ زما نہ کی قیا دت امات ورم مبری کوئی مواقع آتے ہیں علما ویں کے لیے کہ اجتہاد کے فور بعد امد موجود ہیں اس بار سے میں کوئ وگر لویں کی خرودت دم بری اور امامت کرنے لاحق ہوتی ہیں اور کوئ کوئ سے اسباتی ا زبر کرنے مجھے اور امامت درم بری کرنے والے کوکس معیار برفائر دمینا چاہئے اور دہ ہدی کا خواتی ہوتی کس میار برفائر دمینا چاہئے اور امامت درم بری کرنے والے کوکس معیار برفائر دمینا چاہئے اور دہ ہدی مرحق کس مقام کا حافل ہو علامہ اقبال ال مدب بردوشنی اس طرح کولئے ہیں ۔

ممانداورتوم کی امامت اور بسری کرنے کیلے معیار قابلیت و گریاں اور نصابی است کا میں میں است کا میں میں است کا میں میں است کا کی میں میں کا میں کے کہ کے میں کا میں کا میں کا میں کے کہ کی کا میں کی کا میں کا کا میں کا کا میں کا م

امامت کرنے کے اندازاورامامت کرنے کیا قلو نظر کی بلندیاں قرنے پہر چی ہے امامت کی تقیقت جھے ، حق تجے میری طرح صاحب اسراد کرے سے دہی ترسے زمانے کا امام برحق ، برنچے حاضر دموجود سے بہنراد کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر آخ وہ ہوت ؟ زندگی ترے لئے ادر بھی دشوار کرے دے کے اسماس زماں ترالہوگرمادے ؟ فقر کی سان جرمطا کر تجھے تلواد کرے نتہ ملت بیضا سے اما مدت ان کی ؟ بومسلمان گوسلاطین کا پرستار کرے دعلاقالی

### اجتها د \_\_\_ انج كا دو رغلامانه زمين

## اجتهاد كيليك مقام يزفائنر بوناجائي

دیکھے تزملنے کو اگر اپنی نظریسے ہو انطاک منور ہوں ترے نور سحرسے! خورت پر کرے سب طیا ترے تشریسے ہو ظاہر تری تقت ریر ہوسیائے قمرسے! دریا مشلاطم ہوں تری موج گہرسے کو سٹرمن نہ ہونطرت ترے اعجاز ہنرسے!

## اجتہا دے لئے بیداری قلب کی ضرور

دل بیدارفاددتی که بیدارگراری به مس دم کوت مین کمیا سے دل کی بیدادی در کرون میں کمیا ہے دل کی بیدادی در کرون کی بیدادی در کرون کا کی بیدادی در کرون کے بیار کا کہ دل خوا بیدہ ہے جب کا دی در میری خوا بیدہ ہے گاری اسلام کا کہ خون کو بین کے بین کے بیار کر میری سے ماتھ کا آنہا ہیں اور کرون کا کہ کا کہ در کرون کا در کونوں اور حالین پر بسیرا کرنے سے ماصل نہیں ہو آ عالم تونا کہ بیدار مصائب انجا نے اور چیکی پر سونے سے موت ہیں یعنی دین کے شاہین بقول محضرت اقبال دل بیدار مصائب انجا نے اور چیکی پر سونے سے ماصل ہوت ہیں جب ۔

فحرجم الدين صريقي

نہیں تیرانٹیسی تصر سلطان کے گندیہ ، ترٹ ہیں ہے! بسراکر بہاٹھ ان کا جُمالا کے تحت اسلام کا مشان اور اجتہادی صلاح تیں :۔

## یاب و مهم بنگ انظر سط اور ہمارے علم

بنک ادر بنک کے سود کے بارہ میں علام اقبال نے مدہ 19 ع تا مرد 19 م تحصیل تعلیم کے دوران لورپ کو دیکھا تربال ہر کیل میں زمایا کہ

کاسوال ہی پیدائیں ہوتا۔ پھرمندرجہ بالا اشعار علامہ اقبال کا تنوی نہیں کہلائے جاسکتے ہونکہ ضرب کلیم پس علامہ اقبال اپنے بارے میں عالم اسلام پر نظر رکھنے کا دنوی کرتے ہیں نقب ہونے کا نہیں بلکھ واف

میں نه عارن نه مجدّد نه محدّث نه نعتبیر بو مجعکومعلوم نہیں کا ہم باوّت کا مق م ال مگر عالم اسلام بر رکھتا ہوں نظر کو نامض سے جھ برهنمیر نلک نیای نام محضرت اقبال موب البینے آب کونقہیہ ہی نہیں سجیتے آزنتوی کیسے صادر فرماتے کا ال المہادات محالاتِ حاضرہ فرمائے ہیں۔

آب بہال حرف بیہ سوال ہے کہ کیا بنک میں دقم دکھ نے برج ذا مُدر تم ملی ہے وہ سود ہے مان فع ہونکہ بہہ درتم بنگ کا دوبار میں مشخول کرتی ہے بہرصورت بہہ فتوی صادر کرنا علائے کام کام ہے اب رہاسود کے تعلق سے اللّٰہ پاک تراک حکم میں ارشا در ملتے ہیں ۔

کاکام ہے اب رہاسود کے تعلق سے اللّٰہ پاک تراک حکم میں ارشا در ملتے ہیں ۔

(1) اللّٰہ سود کو گھٹا آ ادر نیرات کو بڑھا آہے ادر جی تیے ناشکرے ہیں اربی کہنائیں

مانتے الله ال عدراخی نہیں دیارہ ۱ سررہ البقرہ)

(۲) ا در جو اوگ سود کھاتے ہیں د بردز نحشر) کھڑے نہیں ہوسکیں گے مگران کا کھٹرا ہونا الیسا کھٹرا ہونا الیسان نے دابنی ) جھیٹ سے مجنوط الحواس بنادیا ہو ۔ (بارہ الرالمقود)

و معلی مسلمانو إسود (سود ركب) نهداد (بو اصل مین مل کر) دگنا بوگ بود اور الدار الدست ادرالدست ادرالدست

د در عجب نهبن (روز حساب) نم فلاح پاؤ ( پاره ۱۷ : سوره آلی تمرای)

بس معلوم بواكه صرف روبيركسى بغرض ضرورت دېرلشاني د كيراكس بررتم ليجك د الموالية

(1) ربول الندملى الندعليه وسلم نے سود كھانے والے اور دینے والے ادر گواہ دینے والے ادر اس کے لیکھنے والے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے اور سب گاہیں برابر ہیں۔ اس مدیث کے رائے ہوئے ہیں در رواہ ملم )

(۲) سخرت الومريود وايت بي كرمول مقبول ملى الده المديد لم في خط التراك وات مجمع مع الدوال ميس مع المراك والت مجمع مع المراك مي المراك ميس مع المراك ميل المراك ميل من المراك ميل من المراك ميل من المراك وكل من من المرك وكل المرك وكل المرك وكل المرك وكل المرك وكل المرك المرك وكل المرك المرك

ومی در بیب اگر قرض صند ریاجائے تواس کے بڑے نیکیاں بتلائے گئے ہیں۔ مگریم کام صرف صاحب استطاعت لوگ کرسکتے ہیں۔ اور گزراد قات کرنے والے اسی دربیر کو تجادت میں انگا کی ا مراس سے ہو منافع ملے دہ جا ترسے بینانچہ قرآن صکیم میں اللّٰد باک فراستے ہیں :

را) بیح کوالند نے حلال کیا اور سود کو حوام دیارہ ۳ سورہ البقرہ)

(۲) در بنی فراد یجئے کرالتہ تربے جاکام کی اجازت نہیں دتیا ریارہ مرالاعران)

(٣) درے اللہ کے رسول فرواریخ کہ میرے رب نے تو تھیک دینی بجااور مجمع کام کا ہی)

محکم زمایا ہے (پارہ دم) الاعراف ) -

پس پتہ جلاکہ روپ ، دیکر منافع میں اصل کے ساتھ زائد رقم لینا سود ہے اور حرام ، برخلان میں منفول کو سے روپ ، دیکر منافع میں اصل کے فروخت کرکے بعنی روپ ، کو تجالات میں منفول سے اصل اور منافع کا حاصل کرنا جائیز ہے اور حلال ۔ گریم حبیز اپنے حدود میں رہ کرجائز دیتھ ہے۔
و حد حدود سے تعلی کریا ہمیئت بدل کر جائز ام ائیز میں اور ناجائیز جائیز میں تبدیل (ازدو اسے احکام الملی) سیم جاتا ہے۔
سیم جاتا ہے چند شالیں میش ہیں ۔

- (۱) تجارت جائیز گرجهان تا موحدسے کل گیا یمی تجارت ناجائز آور باعث و بال \_ دیکھو فرا میں آقائے نا مدارصی الڈ علیہ وسلم \_
- دفی معفرت عمر بن عبدالنّه رضی روایت سے کہ ارت وفرط یا دسول النّد علی کے ارت من ہوتا ہر احتکار کرے بعنی غلرا ورد بجر عزد ریات زندگی کا ذخیرہ دعلم کی حزودت کے بادبود مہنگائی کیلئے محفیظ کرلے) دہ خطاکار دگھنگار سے (مجے مسلم)
- (ب) عبیدالندبن زماعہ رض النه تعالی عند الدصفرت رفاعہ رض النه عن سے سنگریان کرتے ہی کر رسول النه صلی النه علیہ کسم نے فرطیا :- تا ہو قیاست کے دن بدکارا تھا ہے جائیں گے سوائے ان خدا ترس اور خدا پر دست تا ہروں کے جنہوں نے اپنی سجارت میں تقویٰ نسی اور حسن سلوک ارسچائی کو برتا ہوگا۔ د تر ذی )

دیکھا کہ بسنے دہی تجارت حلال تھی حدودسے مکل کر سوام اور باعث وبال بن گئ کم سینے اور د سکھتے ہیں ہمیت تحے بدلنے اور حدبارکر جلنے سے حلال سرام اور حرام صلال کیسے ہوتا ہے۔ جم

- (۲) غلاظت ناباک ہیئیت بدل کر مجب کھا دہن جاتی ہے تو باغوں اور کھیتوں میں دی جاتی اور بیہ درخت اور کھیل میں سرایت کر کے کھیل اور اڈاج کی سرمبزی اور ٹ دابی کا باعث بنتی ہے اور میہ اڈاج اور کھیل سیزی جاکز ہوجاتے ہیں ۔
- ر الله الم المربع كم ندهرف ناجاكمز ملكه باعث كالمهيت مع كرجب تبيد كي كلى بحولول كارس بوستى اور كسكوشيد بناكرية كرتاسيع توازروس قراكن يهد جائز ادر موجب مشفاع سع \_
- (۷) ایک جانور الٹدیکنام پر ذرج کیا ہوا جائز اور بغیرالٹندیکنام سے کا ٹا مبا مسے تو مردہ ہوجائے گا ادر نا حاکمتر ۔
- (۵) دمی فعل بخابت بوایک مردادر خورت بعد نکاح کرتے ہیں جائزادرداخل عبادت ۔ اور دمی فعل بخابت بحوبنی نکاح کے کیاجا عدث ۔ بخابت بخابنی کا م کے کیاجا عدث ۔ (۲) اللہ باک نے انسان کے بارے میں قرآن حکم میں فرایا ہے۔ ہمنے تم کو بانی کے نا یاک قطرہ (۲)
- ) الشدپاک ہے انسان کے بارے میں قرآن محیم میں فرایا ہے۔ ہمنے تم کوبالی کے ناپاک قطرہ ولائس کے است بربائی کا ہمت اور ورت ورت کو جب محین کم سے قودہ صفن کا نون ناباک اور لائس کا ہمت اور ورت کا ہمت اور ورت ناباک ہمت کے قریب ہمیں جا سے کہ است میں رہ کرمیاں بوی بخایت کرتے ہمیں ۔ افرائج عادہ کے ساتھ وہ ناباک ہوجاتے ہیں اور جب کے نا کرک ہمیں ہموجاتے رحمت کے فریشتے ازدو کے حدیث سر لیف اس محکم میں نہیں ہمت ہے فریشتے ازدو کے حدیث سر لیف اس محکم میں نہیں ہمت ہے ۔ باک نہیں ہموجاتے رحمت کے فریشتے ازدو کے حدیث سر لیف اس محکم میں نہیں ہمتے ہے۔

کین سب اسی ایک بانی سے نطفہ فراریا آ اور دیس کے ناپاک ٹون سے بردرش باکر بھورت طفی عالم وجود میں آئے ہے تو بوڈسل پاک ہی بہیں بلکہ اشرف المحلوقات اور الند کا اکترار یا آگھی نبی پول کے روب میں اجاکہ ہوا کھی صدیقین شہرا ادرصالحیاں کے مقامات پرفائز ہوا۔ دیکھا آپ نے تغذار - بہالاً

طور میت المال فرات بی میر رقم کراز کم مالم نه دو روید بوتی زیاده کی حد نسین اسی

سع قصف رقم ددسال یادیک مدت کے بعد قابل وابسی بھی سے اس ادارہ طور بست المال کی شظیم دیجھکر ادر كس دفتر مين مسهان صاحبين كو برسرروز كار دكيك دل باغ باغ بوجاناس بير بموجب اعلان بسيالمال ر صبه محسنه کی اجوائی نادار توکیوں کی شادی اور نا دار می اول کی تجمیز و تنکفین کے دواکف انجام دینا واقعی قابل فخر ادر قوم کے لئے ایک نیک شکون سے۔اب تو ایک شاندار عارت بھی تھے رہویکی ہے مگر ہم بانظر غائر جائزہ لیتے ہیں توجہ احاد نادارلوکیوں کا شادی میں بانچیوں ہے (۵۰۰) دیے کی صورت میں دیجا تی سے اس سے کوئی فا كده نظر شهي آيا - بِوَنك بير دقم ليكر كلى لكر كل كل كل كل مانظة بهرية بين - مهم ن الناسع بوجها بيت المال سے مدد ملتی ہے لیتے کیوں نہیں ؟ سجواب ملا مدد لی سعے بانچسوسے کیا ہوماسے " مسلمان نادار مور بھی ہسلامی سادگی کی طرق مائل ہونے تیار نہیں بلکہ اسراف کوشیوہ حیات بنائے جی رہیے ہیں۔ سکا مٹن آ بدیت المال بجاشے کی نادار المکوں کی ٹ دی میں پانچسورو بے کی مدد دسینے کے صرف بیند الحکیوں کوٹ مک کی م کمل دَمد داری لیکرانی می عارت میں مراسم خادی انجام دسے توبیہ الداد دینے سے بہتر ہوگا ۔ نیر۔ ير توضى بات بوئى \_\_\_\_ اصل امريكى جانب بين ترجيه دلانى سے ده سے بيت المال ك قرض حسنه وينع كا دعوى - ترض مصص ك كفالت يا الشياء كمغول ركها في ريا جامات - اور ما دائي قرضه في صد دوروسی محصص لینے بڑتے ہیں۔ بعنی ہزار قرصنہ کوئی ہے توسیس روپے رقم محصص ماہانہ اداکیا کے اگردو مِرَارتوجاليس روب حصص كے ماہذ اداكرے - أج سے دس سال قبل مم في معتمد صاحب بيت المال سے من سامی استفسار کیا تھا کہ اس دوروسیہ فی صحصص کو دوقیصد سودکیوں تیم معامات و توجواب ملا۔ وفر کے انواجات کے لئے ہم لینا خرددی ہے۔ آب اسکو صف کیوں بنیں مجعقے ۔ اس المامی فتوی دیت على كام مسبع بواعلان بريت المال مي بيده دين كا فرات بي رتم بنك في سود ادر مبت المال أكر

حاصل کے تورقم حصص بقول محضرت اقبال۔ خرد کانام جنول رکھ دیا جنول کا خرد ' یوچاہیے آپ کا سن کر شعبہ سازکے سجب هزدرت مند پونے ہیں (۱) لاہوائی سے قرضہ اما ترف والے (۱) بھورت مجودی قرضہ ادا نزکر سکنے والے قرال موں دوطرہ کے والے موں ہوتے ہیں اور ادا نہیں کہ بات توان میں دوطرہ کے قرضہ دت معید تک ادا تہ ہونے گا ہورت ہیں ال اسٹیاء کہ بہلے قرض کندہ کو توٹسی وسیفے کے بعد توٹسی ذرایع اسٹیاء کہ بہلے قرض کندہ کو توٹسی وسیفے کے بعراج و فیلام ہونے کے مثابع ہوتے ہیں کہ مسامان ہراج کر دیا جائے گا تواہیرا معلوم ہم المجار المنان ہراج کر دیا جائے گا تواہیرا معلوم ہم المجار کے میان نہیں بلکہ قرم کی عزت ایک ملم ادارہ نیلام کرنے تا دریخ مقرد کر رہا ہے اور اسٹی میوجا تا میں میرک ہو ایک نا داری و جبہ سے رقم ادانہ ہیں کر بات اس کے لئے بیت بال میرکئی ہو بالک نا داری کی وجبہ سے رقم ادانہ ہیں کہ بات اس کے لئے بیت بال بیت کہ اور بیہ کام بنگ یات میں کرتا ہو ایک نا داری کا دیر میں کا میں ہوگئی ہو ایک خورے ہوں کو حضرے اقبال کے دیجاتی ہے اور بیہ کام بنگ یا مہاجن کرے قرائی مذہ سے ۔ بقول حضرے اقبال ۔

مر نحر قد سالوس کے اندر سے مہاجن

بحب سلم قوم کا سامان منی نب سبیت المال نیام بوتا د به آن بید قر حصورت اقبال کی یاد آتی به که خوش تو بین بهم بحق بوالال کا ترتی سے مگر ، کلب خوال سین کل جاتی ہے زیا د بھی ساتھ مگر میں بعد بیر کے پشرین تو مہوئی جلوہ نما : کا کے آئی ہے گرتمیشہ فر با د بھی ساتھ دو شعلہ روشن تراظلمت گرنال بیسے تھی کو کھی طے کر مہوا مثل مثر رتاد سے بھی کم فورتر دو شعلہ روشن تراظلمت گرنال بیسے تھی کو کھی طے کر مہوا مثل مثر رتاد سے بھی کم فورتر

مجسب دوروبیب محصف نی صد لینے کا بوقت نیلام اسٹیاء خیال آنکسیے ادر میستاللال کی سٹ اندار عبارید عمارت کوہم دیکھتے ہیں ترحفرت اقبال کی یا دول کو گدگداتی سے کہ

رعنائی تعیر میں رونق میں صف میں ﴿ گرجوں سے کہیں برطرہ کے ہیں بنکوں کے قُلاَ !

ظاہر میں تجارت سے حقیقت ہیں جوان ﴿ سودایک کالاکھوں کیلئے مرکب مفاجات!

رسول مقبول ملی النه علیہ رسلم کے عہد مبادک میں بنک سٹم نہ تھااب ایکے تعلق سے اجتہادی ھزورت سے ارتبہادی طریقہ اور تعزیرات کی بناء براس کی حاصل شدہ رخم سے اور بنک کے طریقہ اور تعزیرات کی بناء براس کی حاصل شدہ رخم سودکی تعریف میں آتی سے یا منافع کی ؟

اں دقت ہمارے سامنے ہردد کمتب نیال علاد کے بنک انٹرسٹ کے جاکز اور ناجائر ہونے کے فتوے موجود ہیں۔ ہم بر ہردد کمتب نیال علاد کی عزت کرتے ہیں۔ گراس اپنے نا پیز خیال کو ظاہر سکتے بغیر بھی نہیں رہ سکتے کہ متودے دے کو علاد بری الذمہ نہیں ہوجاتے۔ ایک ہو تہ ہے فتوی دو سرا ہوتا ہے تقوی ۔۔۔ امام اعظم صفرت الوحنیف آئے کہاس ایک شخص ایک تنوی پر بھتے کیا کہ کس قدر مقاطت کیٹرے برنگی ہور ناز برمی جاسکتی ہے ادکس قدر مقدار میں ہوتوصفالی لاترم ہے۔ آپ نے مقال بہلاک نتوی دیدیا۔ ایک دن وہ شخص مجرمیں داخل ہوا تو دیکھاکربرائے مام علاطت آپ کے برسے ہوں ہوں کا دیا ہوں گر کرکڑ کرصاف زمار ہے تھے۔ اس نخص نے آپ سے دریانت کیا۔ آپ از برائی تھی ادریا ہے اوری ایک ۔ آپ نے اس کسلہ میں مجھ سے کیا کہا تھ !! وحضرت امام اغطے و نیواں دیا تھے اوری ایوجھا تھا فتوی دیا دہ فتوی تھا اور بہ تقوی ہے۔ حصرت امام اغطے و نزک انٹرسٹ کومائز واردیا اوروض کیجئے کہ دوسرے علال نے زمایا بنک انٹرسٹ وروٹ نتوی میں انتقال توبیدائیں کروٹ نتوی میں انتقال توبیدائیں وروٹ نتوی میں انتقال توبیدائیں میں ورسے ناجائز قواردیں (۱) میروستان دادا کھرے ہے یا نہیں۔ (۲) میں ورستان دادا کھرے ہے یا نہیں۔ (۲) میں ورستان دادا کھرے ہے یا نہیں۔ (۲) میں ورستان دادا کو رہے ہے یا نہیں۔ (۲) میں ورستان دادا کو رہے ہے یا نہیں۔ (۲) میں ورستان دادا کو رہے ہے یا نہیں۔ (۲) میں ورستان دادا کو رہے ہے یا نہیں۔ (۲) میں ورستان دادا کو رہے ہے یا نہیں۔ (۲) میں ورستان کی ورستان کی ورستان کی ورستان کی ورستان کی دیا ہے دریا ہے کی درستان کی در اور اس کے انٹرسٹ جائز قواردیں کی دریا تھی اور اس کی دریا ہے کہ کر دریا ہے کر دریا ہے کہ کر دریا ہے کہ کر دریا ہے کہ کر دریا ہے کہ کر دریا ہے کر دریا ہے کر دریا ہے کر دریا ہے کی کر شدن کی دریا ہے کہ کر دریا ہے کر دریا ہے کہ کر دریا ہے کہ کر دریا ہے کہ کر دریا ہے کر دریا ہے کہ کر دریا ہے کر دریا ہے کہ کر دریا ہے کہ کر دریا ہے کر دریا ہے کہ کر دریا ہے ک

جلئے ترم نے تیلم کولیا کہ مردد کھتب خیال کے ناکا سے بالاتر بہی اور حن بیت کے آباع فتوے صادر زوار سے ہیں ۔ اب سوال یہ سے جیب اکتفیصل سے عرض کیاگی ' ہماری ترم ہر میدان میں مرد الکی تحال سے محروم ہوکرہ گئے سے توجہ رہے ۔ بقول مرد الکل تحال سے محروم ہوکرہ گئے سے توجہ رہے ۔ بقول

کسی نے اونرٹ سے پوٹھاٹری گردن میں کیوں نم ہے تو بولاکون اعضاء مراسٹ مثا دسسے کم ہے

ہارے علماء کوتو میر میدان میں قوم کواکل ملال کھانے کی صرورت پر زور دیزاہے جیساکہ الشیاک یا رہ ۲، سورہ مائدہ میں فرمارسے ہیں۔

سعلاد اورمت کے انہیں گاہ کی بات بولنے اور وام مال کھانے سیکیل بہیں دوکتے تھے اس مال دورہ اس مال کھانے سیکیل بہیں دوکتے تھے مال دورہ اس مال کھانے سے مہاں مال دورہ کے مہاں مال دورہ کے مہاں مال دورہ کے دیا ہے کہ بنگ کے مہاں مال دورہ کے دیا ہورہ کے دیا ہورہ کے دیا ہورہ کے دیا ہورہ کے اور سیمال کے جو سود کے دیصلہ صادر کر رہے ہیں مرک مال دمت کی ترغیب دیں اور درسول الشرصی الشہ علیہ دسم کی بیروی میں قدم افعالی - تاریخ میاتی ہے ، حریث تنظیم کی میں شرکت فرمائی الشہ کے بعد القالی الشہ میں شرکت فرمائی مسجد کے شائی مسرے بوسفہ بینی ایک سائبان والا بجوترہ بھی تعمر فرمایا کو میں میں شرکت فرمائی مسیم کے شائی مسیم کے شائی میں سیم کے اور کا دورہ کی میں میں شرکت فرمائی میں دورہ کی تعمر فرمایا سیم کے دورہ کی تعمر فرمایا کی معروبیا ت کی کھیل جا کے جا کے جا کہ حالے کی صروبیا ت کی کھیل دیورہ کی دورہ میں ایک کھانے کی صروبیا ت کی کھیل دیورہ کی دورہ میں ان کہ کھانے کی صروبیا ت کی کھیل دیورہ کی ان دورہ کی تو درہ میں ان کہ کھانے کی حروبیا ت کی کھیل دیورہ کی ان دورہ کی تالی کہ کھانے کی حروبیا ت کی کھیل دیورہ کی دورہ کی تا ہو کہ کھیل دورہ کی کھیل دیورہ کی دورہ میں ان کہ کھانے کی حروبیا ت کی کھیل دیورہ کی دورہ میں ان کہ کھانے کی حروبیا ت کی کھیل دیورہ کی دورہ میں ان کہ کھانے کی حروبیا ت کی کھیل دیورہ کی دورہ میں ان کہ کھانے کی حروبیا ت کی کھیل دیورہ کی دورہ میں دورہ کی دورہ میں دورہ کی دورہ کی دورہ میں دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ میں دورہ کی د

کرتے بیط بھرنے کے تلابر سی معروف رہتے ۔ ایک مرتبہ مال غیمت میں بعد کنیزی اور غلام آئے۔
لخت جگر سول مقبول صلی النہ علیہ وسلم حضرت نعا تون عبنت نے ایک کنیز بعودت ججوری اپنی کروری
اور گرقی صحت کی بنا عمیر اپنے والد محرم سے طلب فوائی ۔ آپ نے فرمایا میں اعبی اہل صفہ کی حروریات
کی تکمیل نہیں کر بایا ۔ ان کی ضروریات تم سے اہم ہیں ۔ محضرت ابوذر غفاری فلائن منظرین قیس تفاری فلائن محضرت ابودریات الوریون قیس تفاری فلائن محضرت ابودریات محضرت الودریات محضرت الودریات محضرت الودریات محضرت الوریون فلائن میں معالی القدر نا دار محاب و اس مفریس شامل تھے۔

محضرت ابن قیس غفاری بیان کرتے ہیں کرایک دفعہ ارخ در گرای حضور پر فرصلی اللہ علیہ دسلم ہوا۔ امحاب صفہ کو حدا حب استطاعت عمایہ آج اپنے گھرلیجا بیس ادران کی خیا ذہ سرح ب سرح ب حیثیت عمائی نے اپنی قوت کے مطابق ایک ایک کوساتھ لیا حتی کر با بغ افزاد نرج گئے۔ ساتی کو نین صلی النہ علیہ کی انہیں اپنی کھر اے آئے ادر صفرت عاکث منا سعے فرمایا "اے الزبکر کی بیٹی محمرا! محملاً کو بلاڈ " تعیان حکم میں ولیہ سعے ملما جلتا کھا نا حضرت ام المومین عاکث مفر نے بیش کیا ان حلی اللہ علیہ کم کو کھلا کہ بلاڈ بیا کہ اس ولیہ سعے ملما جلتا کھا نا صفرت ام المومین عاکث مفر نے بیش کیا ان میں ایک بیان تصلی اللہ علیہ کم میں اللہ علیہ کم میں اللہ علیہ کم اللہ کا اللہ کا میں ایک بیان اور سوگئے۔

بمارسے ملمائی بیروی کی نیمیت فرات ہیں دہ ہی پنفس نفیس اپنے اکھول سے قوم کے لئے ایک معند یا ایک مکان ہی تیم و ایک ایک میاں ہی تیم کے لئے ایک صفہ یا ایک مکان ہی تیم و ایک ایک جائے ایک ایک مکان ہی تیم و ایک ایک ملالت میں سنت رسول میں تبلیغ کے لئے بکا کریں ادرتا م اکل حال سے فحوم طبقات ہو بنک ایک ایک عدالت میں طازم ہیں اور ایڈوکیٹ مسلمان حبش کو دہاں جمع فرائیس اور سرود حال کی لذت مجعائیں یا کم از کم اقتصار کی بسروی میں نصف جائیداد ان اکل حال سے فروم لوگوں کو دیکر انہیں نا جائر رزق کھا نے سے علام اقبال کی زبان میں سے محالی ۔

 امريدايان كاضعيف ترين درجرسي دمسلم - معارف الحديث)

م ملان بعرایک اور فرمان م مسی رادی محضرت نعمان بن بیشیرمنی التدهنه بین کر فرمایا تمام مسلان ایک ادبی کی میسیک مانندین اگراسی آنکی درد مجرگی توساراسی م در د بیوگا ادراگر اس کام ردرد مجرگا

ترس را مسم درومو کا کیرایک ا درفر ان سے - مبس کے رادی محفرت الوم ریرہ رضی الندمن، بین کم فرایا بادی درسن خمر صلی الندعلید وسلم نے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عارت کی ما نشد ہے

کراس کا ایک محصہ دوسر محصد کر قرت دلیا ہے بھر حضور نے امک ما تھ کی انگیوں کو دوسرے ما تھ کی انگلیوں میں داخل فرمایا ۔ (نجاری)

رسول الشد صلى الشرعليد وسلم كے خلام علامه اقباق مندرجه بالا ا حادیث كا ترجمه اس طرح فرامتے ميں۔ قوم گویا جسم سے افراد میں اعقاقوم ﴿ منزل صفت كے دا ہ بیا میں وست و قوم میں استے درد كرئى عضد موروق ہے انتخاص و كس تدر مجدر درار سے جسم كى موتى ہے آنكھ

مبتائے درد کرن عفر ہورون ہے انکھ تر سی در مہروں رہے ہے تھ ہم فالے انکھ ہے انکھ ہے انکھ ہم نے اللہ باک کے اکام دمول مقبول صلی الشد علیہ رسل کے قرامین ادرع من کیا کہ ایک مکان صف کے طرز برقیر کریں (۲) انعار کی طرح تصف مبائیداد اکل طال بیت کی ادرع من کیا کہ ایک مکان صف کے طرز برقیر کریں آخری ایک صورت ادر تحریر ابوانکا ما زاد کی تحریر سیان بھا ٹیوں کو دیکر انہیں اکل مطال پر داغب کریں آخری ایک صورت ادر تحریر ابوانکا ما زاد کی تحریر سیان نے ہو بتان سے کہ اجتماعی رکواۃ کال کرایک مگر برخ کیجا نے یہ مولا نا ابوانکام آزاد کی تحریر سیان میں منافع ہوں گئے ہوئے کہا ہے ۔ یہ مولا نا ابوانکام آزاد کی تحریر وسعاد در دو انہیں ، ۹ واع میں سانع ہوئے ہوئے اکرے اکل مطال کھانے پر سوام کھانے والوں کو لگائیں در نہ مال کر رہے ہی کہ کم از کم یہ طریقے انحقیار کرے اکل مطال کھانے پر سوام کھانے والوں کو لگائیں دوردی عرف فتوے اور قابلیت کا لو ہا مغوا تا اور علامہ ا تبال کے اس شعر کے معدات بن جائے گا کہ :۔۔ علی خلاف کھانے بڑا در کو در مقادرة سے گا اور علامہ ا تبال کے اس شعر کے معدات بن جائے گا کہ :۔۔ خلیفہ بگا ٹرنا ڈرم کو در مقادرة سے گا اور علامہ ا تبال کے اس شعر کے معدات بن جائے گا کہ :۔۔

ا قبال بڑا ابدریتگ ہے من باقد میں موہ لیآ ہے گفتار کا یہ خازی قد بنا کردار کا غازی بن نہ سکا اب مولانا الوالکلام آزادکی تحریر درج کی گئے ہے طامند ہو۔

زكوة كالجتماعي تظم

برادرائ عزیر! یقین مانوکتم میں سے بولدگ زگراۃ نکالتے ہیں وہ اسلام احکام کے مطابق نہیں نکالتے ، وہ ان کوگوں کے برابر ہیں جو زکراۃ نہیں نکالتے ۔ وہ ان کوگوں کے برابر ہیں جو زکراۃ نہیں نکالتے ۔ تمہاری ذکراۃ کی رقموں کو اجتماعی طورسے خریج کرنے کا حکم دیا ہے ۔ ادر تم انفرادی ہا تفول سے خریج کرنے کا حکم دیا ہے ۔ ادر تم انفرادی ہا تفول سے خریج کررسے ، و۔ اسلام کا حکم ، صحابہ کا عمل اور تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ذکراۃ کی مقید یا جتماعی طورسے خریج ہوتی ہے ہیں کہ ذکراۃ کی مقید اجتماعی طورسے خریج ہوتی ہے انفرادی طور سے خریج کرنے کی برعت خلفائے دائے دائے دی بورسے سے مقروع ہوتی ۔

بعض لوگ یہ عذرالسکتے ہیں کہ ہددستان میں سلامی حکومت نہیں ہے مگر یہ عذر بھی بے لنگ ہے کیونکہ تم نفنول و نغوا درغیراسلامی کاموں کے لیے تو انجنیں بناتے رہتے ہو، کیا ایک اسلامی کام کے لیے ایسی انجمنی نہیں بناکتے ؟

اکاس زکواۃ کے فرا کر تھانے کے لیے میں ابنا دل ہی کر تمہادے سے دکھ دوں اور تم اس کی رگوں کو جردہ سکو۔ بیں بالکل بقین کے باتھ کہا توں کہ آئی درکھ دوں اور تم اس کی رگوں کو جردہ سکو۔ بیں بالکل بقین کے باتھ کہا تول کر اگر مسلمان اسلام کے اور احوال کی بابندی نرک ہی اور صوف زکواۃ کے امول بر پابندر ہیں سوب بھی ان کی حالت بہت جلد بدل سکتی ہے۔ اگر تم نے زکواۃ کی رقموں کو اجتماعی طورسے خرج کرنے کا قیصلہ کر لیا تو لقینا میں کہا کھنے کے اندر تمہاری حالدے کیا ہوسکتی ہے۔

مولاتا ابواسكام أزادح

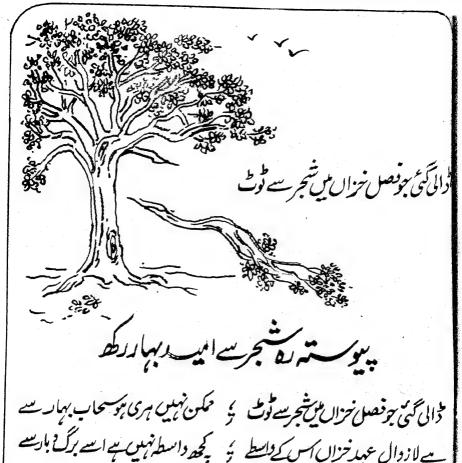

وال کی بونصل نوزال می جرسے لوٹ و مکن نہیں ہری ہوسے اب بہار سے
ہے لازوال عہد خزال اس کے واسط و کھے واسط نہیں ہے اسے برگ واسط ہو کے مواسط نہیں ہے اسے برگ واسط ہو ہے ترکے گارسے
ہے ترکے گات الدی بھی فصل نوزال اور و فالی ہے جیب گل زر کا مل عیار سے
ہو نیمہ زن تھے خلوت اوراق میں لیے و فاصلت ہوئے تربے ترکی اور سے
مناخ بریدہ سے بی اندوز ہو کہ تو و کا است اسے قاعدہ دوز کا رسسے
مناخ بریدہ سے بی اندوز ہو کہ تو و کا است الدور کھ

بیوسته ره نجرسے امید بہارکھ (علاماتبال)

# باب بازو سمم کیا صرف مسکه سود اور بیش لامی اسلام ہے ؟

اسسلام ایک محل ذہرب ہے اور زندگی کے ہر شعبہ پر اسکے احکام بھراحت موجود ہیں۔ جہاں دہ ایک طرف اللہ ادر اس نے رسول کے حقوق اداکرنے کا سکم دیتا ہے دہیں بلدگان خدا کے حقوق کی ادائی ماعمی حکم صا در کر آسہے۔ صدق مقال اکل طال کے ساتھ انداز حکم انی کے ا حکام بھی نا فذکر تا ہے جوائم سرزد مہونے کی صورت ہیں مکل کا ذان تعزیرات مین پوری زنا متراب نوشی بہتا ن تراشی دغیرہ کے تعلق مصحکل احکام شریعیت موجود ہیں کسی طرح وارث اور کا ح والمل<sup>ق</sup> كاحكام جربرسن لاكملات إي - اب بي بحث ده كمي سعة برسن لا بي قائم وباتى ركين سسے دو گئی ہے یا کبھی کبھی ایک اُدھ مسملہ بطور سنغلہ اٹھانے سے مٹلاً بنک انٹرسٹ سب کس يا نامائز ـــــ بند برنعيب مسلمان كهلاف ال بادت بول في تقول محصرت اتبال تاریخ آم کایبربیام ارنی ہے ؟ صاحب نظران! نشر ترت بے خطراک کے تحت اسلان احکام میں تبریلیاں کودی - بیاہے دہ کا فراعظم اکر کا در اکبری ہوکہ دور اصفحامی موكر دور فرنگى يا أى كا دورجمورى بوبان برخص كراب مذبب كاركام كا كتب بجلن كى آزادى مع "كادستورمدون كاكيلم مردوري مسلانول كيل مكل الحكام شريعت کے لفاذ کے ہے صداحق بلندکر اعلما وین کا خرض منصبی ہے ہونماتم اللبنیا سکے معالثین ہیں۔ ہما دسے علمار پر محکومت سے نہ حرف پرسنل لاکی بحالی کے لیے مطالبہ کا فرض عین عاید ہو آ ہے بلکه مُسلمان چودی زنا ادرسٹراب نوشی دغیرہ مکے جرائم کا مرتکب ہوتر ا محکام شریعت لاگوکرسٹے کا مطالبہ کرنے جدد جہد کرنے کا ہی دخل تیں علمار پرعائد ہوتاہیے ۔ علیار ا کپ دمول ٹیں وہ زمان کے ساتھ کردٹ ہیں بدل سکتے بلکہ زملنے کوا حکام الی کے تحت کوٹ بدلنے پر مجود کے نائب دمول ہونے کا ٹبوت دینا بھی ان کے ذائق منفی میں داخل ہے ۔ یحکم الاست فراتے ہیں۔ نكل كرفعانقا بوك سے اداكر يسم شيرى ﴿ كَمْ نَقْرَ خَا نَقَا بِي مِنْ مَقَطَ اندوه وولكرى

فطرت ازاد سے اغاض بھی کرلیتی ہے کہ می کرتی نہیں ملّت کے گماہوں کومعاف

ہمیں مکل احکام شریعیت ملاؤں پر نافذ کرنے حکومت سے الواہے

صرف مسلم سودا در كيتن لابي كانام كسلام بهي

میں مکل ایکام متر بعیت کا نقاذ مسلانل پر اندکرد انے حکومت سے فرد نے کا هزور انجیس بلکہ باکل ہے نوف ہوکر حرف نوف فعا رکھکر حکومت سے لڑنے کی حزد دت ہے اکے لئے اس بنیاد پر کر مجہوریت میں دستور کے تحت ہے اس اس اندا ہوگر مجہوریت میں دستور کے تحت ہے اس اس اندا ہوگر کے بر سینے اس اس کی ہر شخص کو اجازت ہے " بیس لونے کاحتی ہے ۔ اس جنگ کے لیے جال کی بازی بھی لگانی بیشر سے تو موت سے بے خوف ہوگر آبا کی طرح سر بکف ہوجانے کی حزد دست ہے جیا کو عالم ان موت سے بے خوف ہوگر آبا کی طرح سر بکف ہوجانے کی حزد دست ہے جیا کو عالم ان موت سے اس قدر قدر نے انگاہے کہ خوف خدا بھی اس کے قلب و ذمین میں نہ در ہا۔ ایک پہلے کا مسلمان تھا ادر آجے ہم ہیں

مصلی کے دیاس نے ملال تھے ؟ تیرے نقس میں بہیں گرئی یوم النتور کا خریعے توسٹیمٹیر پکر آہے بھولیں ہے مون سے تب یمنے بھی لڑاہے مہاہی

جس میں نہ موانقلاب موت سے دہ زندگی ر

درح امم کی سیات کشعکش انقلاب میس تیامت شر تیامت رابین کی دبیدن ہر چیز لا شرط است این

ي ترجمه و تو (ا حكام الهي ك تحت ) تياست بن كربيا برما توخود تياست بعني انقلاب سنه كر ديجه كا مرمقعد كوحاصل كرنه كي ين شرط سي يني قياست نيز انداز سے انقلاب

د تبديليان الن كفرا مع جائے -

مت آن باک س حکم باری تعالیٰ بوراسے۔

رو وہ اللہ باک بی ک ذات ہے جو اپنے بندے رفی صلی اللہ علیہ دسلم) برصاف دافع ہیا ہے۔ اللہ باک دانت ہے جو اپنے بندے رفی میں نے آئے رسورہ الحدید رکرع اللہ) دافع ہی ہے ۔ ماک تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نے آئے رسورہ الحدید رکرع اللہ)

فحربيل الدين عا

ادراك ويتحف الديك كازمتي

(١) وَخَا مِنْقُ لِ ان كُنْ يُهُمُ مُّ فُكُمنِين

اورمسلمان دسینه ، بوتر بهارایی خوت دور رکلنا د پاره ۲ - ال عمول ا

(٢) يَا يَعِمَا الذَّبِينَ (آمَنُوا يَحُوْنُوا انصَارَاللَّهُ

ا ے مسلمانی اللہ کے دین کے مدد گار سے رہو۔ رہارہ ۲۸ العصم

(٣) و هندا صراط ربّ مُستدقيها

ادر داے نی ) ہے ددین اسلام) ہی تمہارے رب کا ربتایا ہوا) سیدحصا راستہ سے دیارہ ۸ الانعام)

بھاں فرامین النڈرپاک آپ نے سن کے وہاں فریان آ قائے نا مدارصلی الڈعلیہ کی سلم کھی مصن کیجئے ۔

محضرت عبداللہ بن عمرضی اللّٰدعنہ سے دوایت سے کردمول اللّٰدصی اللّٰہ علیہ وسلم سے فروایا کہ تم میں سے کوئی سشخعی مومن نہیں ہوسکتا میب تک اسس کی ہوا سے نعشی میسری اللّٰ ہو اُن سُریعیت کے تابع نہ ہوجا لیے د سٹرے اسن

ہمیں مکل احکام شریعیت کا نفادسسانوں برنا فذکر دانے حکومت سے دونے کی صرور سبے ۔ ڈورنے کی نہیں ہیں بے سخوف ہوکر اپنی آئینی قان فی جنگ کرنی ہوگی حتیٰ کہ جالن کی یا زی لگانی کیوں نہ پڑے۔۔

معضرت ابور مدلق اور احکام زکون دنیاسے برده زملے بعد ارتداد ابھوا، جلیل القد محاب بعد ارتداد ابھوا، جلیل القد محابہ نے جام شہادت دنش زمائے اس نقنہ کو مٹایا ۔ ایک قبید نے ایک جنر سرخ میں کہ کہ دہ اسلام کے چارائکان کو قرل کرنے تیا رہیں۔ صرف زکواۃ سے سنٹنی کی جاسے۔ صدیق اکبرن نے زیاج اللہ کا تسم کسی سے ایک مکٹر ارسی کا بھی آگر ذکواۃ میں نکا سے اور دوہ اداکونا نہ چاہے تو میں اس سے بھاد کروں گا۔ النہ پاک نے آپ کو کا میاب زیا یہ آسے کا کھیا اداکونا نے چاہے دیگرا محکام شریعت شراب اسلام سے ادر کیسے علماء ہیں کھرن برسنل لاکی انہیں عزودت سے۔ دیگرا محکام شریعت شراب زیا دی ہورت نہیں کھتے ہے نکہ اسیں نعام رختی نظر آئی ہے۔ ایک نہدوالد دیک شریعت نے ہے۔ "آپ دک برسنل لاسکے لیے کاسیں نعام رختی نظر آئی ہے۔ ایک نہدوالد دیک شریعت نے ہے۔ "آپ دک برسنل لاسکے لیے کاسیں نعام رختی نظر آئی ہے۔ ایک نہدوالد دیک شریعت نے ہم سے پر چھا۔ "آپ دک برسنل لاسکے لیے کاسیں نعام رختی نظر آئی ہے۔ ایک نہدوالد دیک شریعت نے ہم سے پر چھا۔ "آپ دک برسنل لاسکے لیے کاسیں نعام رختی نظر آئی ہے۔ ایک نہدوالد دیک شریعت نے ہم سے پر چھا۔ "آپ دک برسنل لاسکے لیے کاسیں نعام رختی نظر آئی ہے۔ ایک نہدوالد دیکھ شریعت نے ہم سے پر چھا۔ "آپ دک برسنل لاسے لیے کھوں کے ایک نہدوالد دیکھ نے تیم سے پر چھا۔ "آپ دک برسنل لاسکے لیے کاسیں نعام رختی نظر آئی ہے۔ ایک نہدوالد دیکھ نے تیم سے پر چھا۔ "آپ دک برسنل لاسکے لیے کے کاسی نعام رختی نظر آئی ہے۔ ایک نہدوالد دیکھ نے تیم سے پر چھا۔ "آپ دک برسنل لاسے لیے کھوں کے کو کو کو کو کاسی نعام رختی نظر آئی ہے۔ ایک نیاد کیا کو کیا گوری کی میاب کو کھوں کے کاسی نعام رختی نظر آئی ہے۔ ایک نہدوالد دیکھ کو کو کی کو کی کو کھوں کی کو کی کی کی کو کھوں کی کے کاسی کی کو کو کی کو کھوں کے کہ کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کی کے کو کی کو کی کو کی کو کھوں کی کو کی کو کھوں کے کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو

اوت ہیں۔ شراب اور زنا کے لیے نافوان اسلام کا سزا کا مطالبہ کیوں ہیں کرتے۔ گوا سے کھیا ہے کھی آ ہے اور اسکے لیے جات کے دوا کشو وا تھو تھو ۔ سے نے ہواب دیا دو کر داکر دا نہیں ہے دہ بھی بہت میٹھا میٹھا ہی ہے اسکے لیے بھی بہت مطالبہ کرنا اور او ناہے ۔ مبند دستان ایک رحت یان دور سے گزر دہا ہے ۔ حرف اسلامی قوافین می مبند دستان کوعزت اور وقاردے سکتے ہیں۔ ہم نہبت سے اخبارات کے تراشے ان کے سامنے پیٹیں کئے پاکس حالیہ بہال ہیش کرتے ہیں اور لرچھتے ہیں یہ طرحک بہلائیے کہ کیا اسلامی تا ذان ہوری اور شراب فرشی زنا کے سلے میں دستیانہ ہے یا دنیا اور نبد دستان دحتیانہ دور سے گزر رہا ہے۔

علد: ۱۱ : سوار اکور مرواع مجد بتواره دوم ۲) اخیار رموا دکن

بمئتی کے تحدیہ نما نول میں قال ناطوی تین ہزار الٹرکیاں گا بکول کے پاسس جانے سے انکار پرم الٹرکیب اس ندر اسٹس

المراس : ۱۱ راکٹور ۱۹۹۹ می دادار کا نادد کے مجنوب ارکا ملے کے موقع دادار کا کی ایک کاری سولر سالہ الدی تا میز سوی کو گھر سے تکلنے کے بعد زبردسی ایک تخص نے اغواء کو لیا اور بھنی لیجا کہ ایک تحجہ نوانہ میں دکھا گیا اور جسم نروشتی کے لیے جبور آیا گیا - ایک اور سولم سالہ لوکن تحشی تریم کورہ کی ایک تغییر سالہ کی ایک ناخواندہ لوک کو جب دہ اپنے ایک رشتہ دار کو ددا خانہ میں دیکھنے جارہی تھی ایک تیس سالہ عورت نے ابن اسطانہ بر بال بحجر کر کس میں سوار کودایا - دکول نے اعتراض کیا ترکہا کہ میم میری بیجا کے مورت نے انکٹی کو بمتی میجا کر دوانی میجا رہی ہوں - اس عورت نے انکٹی کو بمتی میجا کر دوانی میجا رہی ہوں - اس عورت نے انکٹی کو بمتی میجا کر مین نے خانہ میں ذرخت کردیا ۔

بعض وقت الیری کوشش بر ان لؤکیوں کو زندہ مجالا دیا جا آسسے یا مجمی طرح پیٹی جا تاہیے۔ سلوی نے تحصہ خاند کی ٹرندگی کا حال متاتے ہوئے کہا کہ تحیہ خاند کی لؤکیوں کی نگرائی اکثر خواجہ مسر اکرتے ہیں۔ سلوی نے ترائدگیرں پر کیروسیوں مجھرک کر انہوں سے دیکھا ہے کہ جا الرکوکیوں پر کیروسیوں مجھرک کر انہوں زندہ حالت میں بجالا دیا گیا۔ کرنگو انہوں نے گا کول کے پاس جلنے سے انکار کر دہاتھا۔ ان لوکسیوں کی داکھا در میڈیوں کوعارت کے بیسے گرمعا کھو دکر زنوں کر دیا گیا۔ "شاد دھان" بملی میں کام کرنے دالی ایک تنظیم سے جس نے فتلف دیا ستوں کی حرف بانچھولو کمیوں کو رہائی دلوائی جسیوں سدی جھی شامل سے۔ تنظیم سے جس نے فتلف دیا میں زندگی جوراً جوالو کیوں کو رہائی دلوائی جسیوں سدی جھی شامل میں۔

اب کوئی بتلائے سلام کا قانون زنا 'وستیا نہدے یا بغرض اصلاح یا مزددستان ہیں ۔ وحشیانہ داج ہے جسمیں معصوم لوکیاں نونخوا ربھیٹر دیں کا شکار میں ۔

ا كيب ادر ترات ملاحظه موكد بدختي كي التهاب -

عبلد: الم - ٢٧ رسمبر ١٩٠٩م وزجيار تشنيه ستاره ١١٠ - رښائ دي

وہلی میں کمس المرکبوں کی عصمت دری کے واقعات میں اضا

مجرمان سرگرمیول کے باعث دارالحکومت بدرتان عفر میں سرفہرت

نٹی دہاں: ساار بعنوری ۔ ہندوس تمالئ کے بڑے شہروں میں دہلی ہس بات کے لئے بدنام دہا سیے کہ بہاں عورتیں محفوظ نہیں ہیں ۔ لیکن اب یہ بھی انکشاف ہما ہے کہ یہاں کمسن بچیول کے ساتھ انسا نیت سوزجرائم کے متعدد واقعات دونما ہوئے ہیں ۔

گذشتہ ماہ جہانگیر بوری بیں ایک 19سالہ نوجوالی نے بیلک یم پولسین میں ایک ایسی بچی سے سعکی عمر طرف 9 بیسے تھی بدخلی کی ۔ فرلسیس نے اس فرجوال کرگر فقاد کر لیا۔ اکتوبر کے مہینے میں ذاکر سعین مادک میں داتھ ملازمین کے کوارٹرس میں ایک سفاکا نہ دا قدہ اس دقت بیش کا باجب کرا ایک سفاکا نہ دا قدہ اس دقت بیش کا باجب کرا ایک مسالہ شخص نے ایک جا در الرائری سے اپنی جنسی بیاس بجوائی ۔ سب سے زیادہ انسا نہیں واقعہ می واقعہ می دار کی عصرت کا خود اس کے باپ واقعہ می دار کے باپ کے ماتھوں کے باپ کے ماتھوں کی باپ کے ماتھوں کا بیا ہے۔ اور کی اس واقعہ کی

ىشرىنىكى كرىرداشت نۇكىكى اوراس نے نودكشى كرنىڭ كوشىشى كى-اس نے بدلىس كەلىلى بو تخريد مجھودی تھی اسیں اس نے تھا تھا کہ اس کا باب ہو پوسٹ ڈیا رٹنٹ میں طازم ہے کس کی عصرت الوط لی ہے۔ یکم نومبری داست میں جنکہ اس کی ماں باہرگئی ہوئی تھی اس کے باپ نے اس کے ساتھ منه کالا کیا ۔ کس لڑی نے یہ انکشات بھی کیا ہے کہ من سے تبل کس کی ایک ایک رشتہ دار نے پی فریداً باد میں داقع اپنے کھویں ہس ک عصبت نواب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہس کی مال کا

یے عزیز جوسرکاری طازم تھا بعدیں گرنارکرلیکیا۔ مسجد موتھ کے علاتے میں اکٹربر و دالا عرصینے میں دد 19 الد نوجوانوں نے دوسال

ک لیک بھی کواپنی جنسی ہوس کا نشانہ بایا ۔ یہ دونوں کس بھی کے باپ کے کا یہ دار تھے اور جسس وقت اس مجی که مال مجمعه سود ا نوید تر کے لئے یامِرکی ہوئی تھی اس دقت ان دونوں نے اس دوسالہ کچی کو جنسی شکار بنایا۔ بچی کو زخی حالت میں ہسپتال بنجایا کیا - پرلیس نے ایک زوان

كو گرفتاركيا، دوسرا فرار بركيا-

ا موروداع می کے میسنے میں شالی مغربی دہی میں گیارہ میسنے کی لیک بچی کو اغواد کونے امور بروداع می کے میسنے میں شالی مغربی دہی میں گیارہ میسنے کی لیک بچی کو اغواد کونے ادرس ك عصمت درى كرنياكا - إن كى كي مال المعرب الساحة بي المرابغ تين بجوب كرساته دام ليلا : ينطف ممَّى تعى - نصف كمفنته بين دايس تسنك بعد اني كلياره ماه كي بي كر كلومين نه بائي - پردسيون سے بتاجلاكك بچی کوایک بروسی نے گیا ہے جس بردہ اس بروسی کے تھر پہنی ادرجب اس نے دروازہ دھکا دیا تروروازه کفل کی - اسنے دیکھا کہ دہ بڑوسی اس کا پی سے عبنسی بیاس بچھا رہا تھا۔ "

. بچی در دن تک زندگی ادرموت سے لاکرزندہ نیک گئے۔ اگست کے مہینے میں مغربی دلجی کے ایک مکان میں کچھ نوجوان داخل ہوئے، مکان میں

صریف ایک دس سالدام کا موجودتھا - ان توگوں نے اس کا گلاگونٹ کر اس کو ہلاک کرڈالا ا در كورا سا مان لوث ب كئے۔ يسر دُاكوائلى تك مغرور بى گرفار نہيں كئے جائے۔

اب اسلامی قوانین کوز تا اور پوری کے سلسلہ میں سخت بتلا سے

بتلانے والے کم عقل سوجیں ادر جواب دیں کہ سلامی قانون سخت ہیں ما بیہ جرائم؟ ي اسلامي قوانين - سكرن شانتي ان حالات ميي فرام كريست من يا نهي - ؟ منددجہ بالا واقعات مم نے حبس اخیار سعے نوٹ کیے کسی اخیار مورخہ ۲۵؍ ڈسم 19۸۹ء ح مجلہ داہم) سنشہارہ ، (۳۱۰) کا ایک ادرترائشہ طاحظہ ہو ۔

#### " اقلیعتوں کوٹوش کرنگی پالیسی ترکب کردینے کا مطالبہ

## قومی محا د حکومت کو --- سندد ایڈو کمیٹس کی دھمکی

ہم نے دارالحومت دہلی اور مزدستان میں ہوشرمناک ہوائم اخارات ہی سے لیکر درج کئے ہیں کیاان کا تسلسل قائم رہنے کہلے مندرجہ ذیل معالیہ برادران وطن کررسے ہیں ۔ صرف اسسالی قانون ہی سے ہو ہندوستان کران مشرمناک ہوائم سے پاک کرسکتا ہے

مسلمان اقلیت بہیں بلکر تقیقت اگر اقلیت تواسعاتی حکول نی انہیں بھال مسلمان اقلیت بہیں بلکر تقیقت اگر اقلیت کیا جارہا ہے۔ حکوان اعلی ذات طبقہ بروآبادی کا تین فیصد ہے اور ہوآزادی کے بعد سے اب تک مکومت کر رہا ہے دی دراصل اکی ہے۔ تاریخ ہوب ہاروس مال اور قوم سے تعلق دکھتا ہے۔ آدیا ہوب ہاروس آن کا کرے وست کو رہا ہے کہ اور قوم سے تعلق دکھتا ہے۔ آدیا ہوب ہاروستان آکر میکومت کرنے ایک توبیاں کے اصلی باشندوں پر بنرار ہاسال مظالم کرکے ایس بست آوام میں تبدیل کر دیا اب اپنے کو اکثریت بتلانے این مالین پر میکومت کی دور آنلیت میں تھے۔ میب میں شامل کر دہا ہے۔ ہریا فل نے جب ہندوستان پر میکومت کی وہ آنلیت میں تھے۔ میب میلان بندوستان پر میکومت کرنے لیگ دہ بھی اقلیت میں بھی۔ انگریزوں نے جب میندوستان پر میکوانی کی دہ بھی آنگیت میں بین توازدو نے قاریخ میکومت کرنے ہاریک سے میں بین توازدو نے قاریخ میکومت کی در بین ہیں ہیں ہیں توازدو نے قاریخ میکومت کر دیا ای میں بین توازدو نے قاریخ میکومت کر دیا ہاں می کاحق قرار یا آسے ہو باکست بایک سے میت ہے۔

دیکومسی میں سکست رخت سیم شیخ بر میں میں کست رخت سیم شیخ بر میں کا پختہ زناری می دیکھ دیکھ دیکھ

الرستمر المدالة ك اخادر نهائي في سيتريم بين شائع شده بعارت من المياني الرستم المرستان بندو كالمين المرستان بندو كوستان بندو كوديا انشرولوت أن بواسب كر بنددستان بندو ملك سبع ادر شريعيت محري كالفت كسبع -

ارون سوری نے ابنی کا بسیاست میں مذہب میں 1770ء میں اور اور 180 میں کا بہت کا ایک ایک نفظ میں کا سیام اور مسلمانوں بر ہوکیچٹر انجالاہے اس کا بیک ایک نفظ میں کسیام کو ان کریم بیغیرا سلام اور مسلمانوں بر ہوکیچٹر انجالاہے اس کا ایک ایک نفظ

زمبرسیے ۔۔
روزنامہ اسٹیسین کی ۲۲ر بحوالی ایم ایم کا تا عت بیں بلواج مطرک نے معانوں
روزنامہ اسٹیسین کی ۲۲ر بحوالی ایم ایک کا تا عت بین بلواج مطرک نے معانوں
کے جذبہ حدب الوطنی کوسٹ کوک بتلاتے ہوئے کئوکس کی ہے کہ نبددستانی سلال یا توپاکستان
جائیں یا تو خود کو نبد یالیں یا بھر صقوق سٹہ میت سے تحودم ہوجائیں ہونکہ موجودہ معانوں کی (۹۰)
فیصد آبادی سے ہم اواج سے تبل تقسیم ملک کی حال تھی۔

سیعد، بادی سید سے بن سیم سی ماری میں وخوا میدو پراٹ کے کارگزاد صدر میں اور امیدو پراٹ کے کارگزاد صدر میں اور امیدو پراٹ کے کارگزاد صدر میں اور امیدو کی استوارہ دیا ہے کرتھالی مسئر ڈی ۔ ایکی ڈالل نے مسلما ڈول کومٹورہ دیا ہے کرتھا دم ترک کر کے مبعد وقوام کی خرکھالی مسئر ڈی ۔ مامل کریں اور اپنی تین خبادت کا بین مبدول کوالیس کودیں ۔ مامل کریں اور اپنی تین خبادت کا بین مبدول کوالیس کا میں اور اپنی تین خبادت کا بین مبدول کوالیس کودیں ۔

حامل کریں اورائی میں عباوت کا ای مہدوں ہو یہ فاریق کے اسلام کا حکام کی ترایت اسلام کا حکام کی ترایت اسلام کا آ اسطرح آئے دن جندم می بھر برادران وطن نشہ بی نتیج مجانے اسلام کے حکام کی ترایت کے اسلام کی دن اکاری کرنے اور دخار کر خواب کرنے ملے ہیں ہم وہی لوگ ہیں جنروں نے اور دخار کرخواب کرنے ملے ہیں ہم وہی لوگ

منددستان بمارلب

یماں کے اصلی باشندوں کرتباہ و تادائی کردیا ہواب کے سیوانوں کی سطی بر زندگی گزار نے بر مجبور ہیں رسلانوں نے در مکر مست میں جنہیں شانہ برشانہ بطلنے کاموقعہ دیا تو بقول محضرت آبال بدر لے سنے کی جہرے الند شری دھائی ہے بال تملق بیٹ کی دیکھ آبرد والول کالو کو ادر ہو بے آبرد تھے ان کن خرد داری بحق کی بھی موں کو ہم نے آسٹن لطف تملم سے کا بی اس محرف بدایاں کی گرم گفتاری دیکھ اس وقت ہارے علاء پر بڑی بھاری ذہرداریاں عائد ہوتی ہیں کرایک طرف توانی توم کوسنیما لیں اور دوسری جانب ان نا دال برا دران وطن سے تا نونی دآئینی اخلاتی اور ہر طرح سے معرف آبائی کریں ادر قرم کو تیجی وا ہ دکھائی یہ وقت آبیس کے اخلا خات کا نہیں سے ۔ مسلان دنیا سے برائیوں کہ مثار کری ہوا ہوگا ہیں ہے ۔ کس سلامیں ہم الشریاک کے احکام ازروک تو آبان باک میں بیشن کرھیے اور ذرعان مصطفوی بھی ۔ بہی بچیز ہمارے علماء کو بھی اپنی جدد جہد سے بقوال قبال خاب کرنا ہے اور ذرعان مصطفوی بھی ۔ بہی بچیز ہمارے علماء کو بھی اپنی جدد جہد سے بقوال قبال خاب کرنا ہے کرنا ہے کہ مسلم کی بیدائش کی احتمام کی بیدائش کا مقصلہ ۔

محق نے عالم اس صداقت کیلے پیلاکیا ؟ ادر بچھے اس کی حفاظت کیلے پیدا کیا دیر میں نادت کر باطل بہتی میں ہوا ؟ حق تو یہ سے حافظ ناموس سی ہیں ہوا میری ہرستی برمین عریان عالم کی ہے ؟ مبرے مٹ جلنے سے دسوائی بنی آدم کی تا علم کی ہے ۔ علماء کا متعام اس کے ذمہ ہے ۔ علماء کا متعام اس کے ذمہ ہے ۔ غیری لکھی بعداز ابنیاء ہے کہ دنیا سے برائیوں کو مٹانا اس کے ذمہ ہے ۔ غیری لکھی بعدستان سے جاچکی تیمری اعلیٰ لکھی بہاں رہ گئی ہے ۔

خیری لکڑی ہیں سان سے جاجئی تیمری اعلیٰ لکڑی یہاں رہ گئی ہے۔ بقول علامہ اثبال ۔ پاکستان ہمارانہیں ہیں وعرب ہارا ہددستاں ہمارا

مینین وعرب ہارا ہنددستاں ہارا ملم ہیں ہم وطن ہے ساراجہاں ہارا

سسلای نظطرنظرسے کوئی ملک باکب اسی وقدت کہلایا

جائے ہے جہاں احکام اہلی کا نغاذ ہو گرائیوں سے حتی الا مکان پاک ہو۔ پاکستان کا قیب م اگراسلای احکام کے نغاذ کے بے ہواہے تو آج کوئسی بُران ہے ہوسی کا پیر ملک مرتکب نہیں ہے اور تعلیمات تو آئی سے دوری دور۔ شراب زنا۔ ہوس پرستی کے بردگ سندھیوں ادر مہابرین کی آئے دل نون ریزیاں یعنی بھائی کا بھائی قاتل ۔ اب ترہمدات م کی برائیوں میں بیر ملک بے نظیر ہرگیاہے برباکہ قرآن کی ہس آیت بربیلیا کردیا۔" الرجال قواروں علی النسسا د مرد افسر ہیں، عورتوں پر) وہ قوم ہو احکام اہلی کے خلاف ایک عورت کو اپنا حاکم بنانے دہ ملک بلاکشید ایک ناپاک ملک ہی ہوگا۔

ملار بون الم 19 من الم 19 من الم 19 من الم المنالان الم المنالان الك ٢١ ساله خالون الم باكستان الك ٢١ ساله خالون المريده بيم جسيس بحيثيت عودت كوئى نقص نه تعا ٢٠ را بريل الح 19 من و ديد ويزاجى مدت المريده بيم محتم كار بولائ كوختم تحقى د لمى آئى ادر سرك كارام بالمب شرك بوكر واكثر دال بن باست بها مرحل يمن أبرك من كارديد بستان اور رحم كوبكال ديا كيا درسر مرحل كر برك يين خالون كو عصفو مناسل كاكر زيده بيم كوفريدخان بنانا باتى بيد الله باك سي منكر لين وال اس قوم كا يبه ملك باكتان سے يا ذا باك ۔

پھرعرض یہ کرناہے کہ پاکستان فحیڈعلی جناح نے بہنیں بنایا بلکہ کا خطی جی کی انتہا کہسندی نے اور نبردہی کی عجلت بسندی اور حلد از جلد دربراعظم بن کر حکومت کرنے کی خواہش نے پاکت كوعالم دجودين لايا ادرجددستان كاغلط تعسيم كع مركب ادر منددستان كوما ما كم بكر مال كے دوكرے کرد ہے ہسیں مسلان اور بالخصرص مِندوستانی مسلمان کا تر سُرے ہی سے کوئی قصور تھا شہے ا در نہ در سے گا۔ جہوں نے بردستان کو غیر سمجھا وہ پاکستان جا چینے اور جہوں نے بندوستان کوابسناسمی ده پهال ده گئے گویا غیری لکڑی ہومبلانے کے کام 'آنی ہے دہ باکستان جاکر خرب ب سے دوری اختیاں کرکے لفظ پاکستان کی زہین کا یاعث نیے۔ مندوستان میں جوسلان مندوت کوا پناسم که کر ره مکے بیں دواعلیٰ ذات کی مکڑی سے ہوتھراتی کائوں اور بہرین فرنیچر کے لیے کام آتی ہے۔ بعق عقل کے اند مے بوالہوس اہلِ وطن مسلان کو پاکستان ملنے کہتے ہیں تو بندوستان کی نقار مندوستان کی گنگا و بن انگوداوری ادر کوشتا اور چید بید ترمین بکارکران سے پر جیتی سے اے عقل سے نا اُست نا بحو اِ بہردسہال کوصدیوں سے سلمانوں نے فون بگردے کرسیخا ہے۔ ا زا دی منددستان میں ان کا خون تم سے زیادہ رہاہے۔ گا ندھی جی بہنیں ۔ ازادی کے لیے سب سے پہلے قید موسے والا مجابد ہما درست و ملفر تھا جس نے رنگون میں ہندوستان اور دہلی کا الفت دوگز زملین بھی نہ ملی کومیہ یار میں میں ہم کتے ہوئے مان دی کہ ۔ ع عملاعلى جو سرك لمندن كى بادلمينٹ ميں أ زادى كےسلىد دل سورتقريرين الجھى كىك نعناؤن

يس گورنج رمي بين. شركت على كه نام كو تاريخ مثابنين سكتى - نهدوسستان كي آ زادى كيلے

بہلامشہدرسلطان یٹیو ہے۔

ازادی کے بعد تھی عبدالحمید تواللالط نام نہدوستان کی بیٹ نی پرجک رہا ہے میں نے بہت ہیں۔ بہت موں سے بہت باک بحک میں اسینے ملک نہدوستان کے لیے اپنی جان کی تربانی دے کراپنے مؤں سے نہ سٹنے والے حروث بین لکھ دیا کہ نہددستان نہدوستانی سلمانوں کا ہے اور اے پاکتان والو ! تم دوست بن کر تورہ سکتے ہو گردشنی کی ایک نظر ہمارے ملک ہندوستان ہیں فہیں ڈالو ! تم دوست بن کر تورہ سکتے ہو گردشنی کی ایک نظر ہمارے ملکہ ادلین ادھ کا ہے۔ نہیں ڈال سکتے سے مسلانوں کو مندوستان کی تعیر میں پورا پورا بدار ملکہ ادلین ادھ کا ایسے۔ بہتر لایہ آن نافذ کرنے کا حق ادر بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے بعد وجہد کرنے کا حق ادری بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے بعد وجہد کرنے کا حق ادری بہترین تانون کے نفا ذرکے لیے بعد وجہد کرنے کا حق ادری بہترین بیردسے مانی مسلمانوں کو حال ہیں۔

اسلامی قانون وحشیانه نهین عزت دسکون نینے واللہ

ہمیں ہددستان بین حرف پرسنن لاکے نفا ذسعے بحث ہیں ہونی چاہئے بلکمکل تا افران شریعیت کے نافذکر نے سے دلچیں ہونی چاہئے۔ کرن کہتا ہے کہ بوری سنرا اور زناکی ادرتما م دیگر اسلامی سنرائیں دستیا نہ ہیں جیسا کرا خبارات کے تراشے درج کرکے نمایاں کیا گیاہے۔ وحشیا نہ فضا جددستان پرطاری ہیے اور شیطان اعال نے ہنددستان کی عزت مکون اور وقار کا جنا زہ نکال دیاہے۔

باکستان کا جہاں تک سوال ہے بقول مصرت ا قبال زمیں کیا اسراں بھی تری کنج بینی ہرداہے کی غضب ہے سطر تراک کوچلیپا کویا آرنے اُیا قرآئن کی حسب دیل اُیا ہے کو باکستان نے ایک عورت کا راج تائم کرکے حیلیٹ بنیں کویاہے ؟ (۱) کوفسکرٹ نی بھیٹی مستکوش کوکٹ سسبق جشن تبویج انجا ہلیاہ الافی لی

د موره الاحزاب ۳۳ دیں سورت پاره ۲۲) ترسم : ادراسنے گھردں میں بھری رہواہ ہے بردہ نہ رہو جیسے اگل جا ہلیت کی بے پردگی۔ (۲) اکسے تصالی تسق موں عبلی النسباء

ترسجہ: مرد انسر ہیں عدر آل پر (سورہ الساء کیت ۳۴) کس دقت ہارے سلمنے بے نظر بھٹوکی مال کی تعویر سے معنی سب کم نصرت بھٹو وہائیٹ ہادس دائشتگٹری میں سابق امریکی صدر فرد ٹرکے ساتھ محور قص سے ادر ملک پاک کہلانے کا اللہ ورسول کی کس تدرخلاف وندی کے بعد بھی کہاتھتی ہے کس کا تصفیہ اہل بھیرت ہی کرکتے ہیں۔ ال ترای ایا ت سے افروانی جہاں یاکتان میں ابنی انتہائی بلندی پر سلوہ نلسے وہیں ہندہ ستان میں کھی سے اور ہارے کھی سے اور ہارے کھی سے اور ہارے کھی سے منطبعی عور قول کو انکٹش میں اور ہارے علی اور ہارے علی اور ہارے علی اور ہارے علی اور نام اور بنگ انٹرسٹ کا مسلالے فتو ہے صادر کرنے میں مصروف علی کر مشکل طور پر ترانی احکا مات کی تیل کرنے اور کو ان علی محروف رہنا ہا ہے اور نوا ب میں در یار جنگ کے اس قبل کو بیش میں مقروف رہنا ہا ہے اور نوا ب میں در یار جنگ کے اس قبل کو بیٹ میں مقروف رہنا ہا ہے اور نوا ب

" بو تیاوت قران کے منع سے سراب نہیں ہے میں اسے سراب سے زیادہ امیت نہیں دہا" سے نیا دہ امیت نہیں دہا" سے نیا دہ ہم ایک حالیہ ہوائی دوج واقعہ کی طرف توجیہ دیتے ہیں ۔ سنیبا اینڈ لمآ اسکول سن تی بگر نارتھ للا گروہ سکندر آباد کے جماعت مشتم کے سالانہ سن 199ء کا متحان کے ایک پر عجب میں ایک لازمی سوال دیا گیا کہ" کسیا حسلمان کست وی سے بد سر جہاں ؟ " کسیا حسلمان کست وی سے بد سر جہاب ہم میرا بر بچر کو جائے دہ سلمان میں کیول نہ بھو بہر جواب مصنوعی دلائل کے ساتھ اثبات میں بغرض کا پیلی رہنا ہم گا۔ انسوک کہ یہ صفوان نصاب کی گاب میں سنامل کیا گیا ۔ کسی مسلمان یا سلمان ٹیمون تک توجہ نئی ۔ بہر سال دینے نصاب کی گاب میں سنامل کیا گیا ۔ کسی مسلمان یا سلمان ٹیمون تک توجہ نئی ۔ بہرسال دینے نصاب کی گاب میں سامل کی صوف ان کی میں جب سے خوب سے نامل کی گیا ۔ کسی مسلمان کی میں بات ندوں کے سامل کی سامل کی میں جو ان کا کہ میاں باتی رہی ان کا پورا گورشت کتوں کا سامل کو کیا ۔ صوف ان کا کم میاں باتی رہی ان کا پورا گورشت کتوں کا میاس سلوک کیا ۔ صوف ان کا کم میاں باتی رہی ان کا پورا گورشت کتوں کا سامل کیا گیا ۔ کسی میں کا کورٹ کی میں کورٹ کا کسی میں کیا گورا گورشت کتوں کا سامل کی کیا ۔ صوف ان کا کم میاں کا لورا گورشت کتوں کا سامل کو کیا گورا گورشت کتوں کا میاس سلوک کیا ۔ صوف ان کا کم میاں کا کورڈ کھا گورا گورشت کتوں کا میاس سلوک کیا ۔ صوف ان کا کم میاں کا کورڈ کھا گورا گورڈ کھا گور

اسلام میں سیاست اور المرمب علی دہ نہیں۔ دون کو ایک ہی صاحب بھیرت کے ہاتھ ہیں رہنا جا بئیے تھا لیکن مسلانوں نے دونظام قائم کئے۔ ایک شامی نظام جمہوریت بعنی خلافت کا نھاتمہ کرے دوسرا نمانقہائی نظام بقول علامہ اقبالی:-

عا کمہ کرنے وولرا کا مہمائی گفتا م برل کا مراب ہے۔ ہوئی دین و دولت میں جس دم نصائی ہے۔ بہوس کی امیری ہوسس کی گدائی ان دونوں نو دساختہ اطام میں نبد دول کئیسا دات ادر روا داری کے مطام سے فرائے سینے سے لگا اور سر بہ بٹیھا کے مسلمان نود کمز در اور زوال بذیر بہوگیا کر نرحرف حکومت سے ہاتھ وھونا پڑا بلکہ یہ الفاظ بھی سننے بڑے ہے۔ سیکم الامت نے سیح فرمایا :

، ی سے بیت سے یہ است سے پی رہیں ۔ تقدیر کے قاضی کا بہرنتری ہے انک سے و سے جرم صنعینی کی سنزا مرگ مفاجا اب وقت آگیا ہے کہ سلمان اور علمار خورس خقہ نظام مچھوٹریں اور حقیتی ہلای نظام آفذ کرنے مبان کی بازی لگا دیں ۔ کہ شیعے اب ہم مولانا سیدالوالاعلی مودودی کا جا کیڑہ لیں کہ س قدر کس کتاب کی تاکیدادرمطابقت میں ہیں ۔

### د میکمو ، تشب دروز ازائری ۱۹۹۰ ۱۱ – ۱۲۱۱ ه

# اس کے سواجارہ، بن کہ ...

ا ہے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کراس دین کوزمین میں تا کم کرنے کے لیے ایری ہوئی کا زور سکادیں اور عیا تو اسے قائم کر کے محبور دیں یا اسسی كرستنس بين مياك دے ديں - يبي كسوٹى بيعبس براك كايان داعتقا دكى صداقت پرکھی مباسکتی ہے۔ آپ کا عتقادسی بوگا تواپ کوکسی دوسرے دین کے اندرستے ہوئے آدام کی بیند تک نہ آھے گی کچا کہ اس ہس کی حدامت كري ادركس خورت كى روقى مزے سے كھائيں اور كرام سے باول بيداكرسوئيں . اس دین کوست ملنتے ہوئے تو جولمہ بھی اب برکسی دوسرے دین ک مانحتی اب گزرے کا ۔ ہس طرح گذرے کا کہستری سے کیے کا نٹوں کا بستر ہوگا۔ کھا، زہر ادر سنغل کا کھا نا بڑگا ادر دلیے سخت کونا ٹم کرنے کی کوشش کیے بغیرای کوکسی کل جین نه اُسکے کا نیکن اگرایپ کودین النٹرے سواکسی دومرسے دین کے اندریشے يس جين الما براوراب كس حالت برراض بون داب مومن مي نيس نواه کے کتابی دل لگاکر ناز بڑھیں اکتے ہی لمے لمے مراتبے کریں اکتن ہی رُّن دحدیث ک*ا نشرحیں فرائی ادرکتنا ہی اس*لام کا نکسفہ بگھاریں۔

مُفَكِّرِ لِسِلامِ مُولانًا سِيدالبِ الاعلى مُودُوديُ بحيساكه موللان فلسفه تجھارت كے تعلق سے ادبر زمایاہے ایسے ملیفہ کے بارح میں علامہ انتسال رائے ہیں۔

يامرده ہے يانزخ كى مالت مي كُرْفار ﴿ بِوَلَلْمَهُ لِكِمَا مُركِمَا مُون حِكْرِسِے!

## علمائے دین کے اختا فات مسلمانوں میں انتشار اور علامہ اقبال کی فریاد



سنسیرازه بوا ملت مرحوم کا دبستر! اب تو بی بت انتیرا مسلال کدهرجامی!

ده لذت آشوب نهيس بحسر عربيس پوست بيده بحوس جي بين ده طو فال كدهر ما!

ہر حیت ہے ہے قافلہ دراحلہ وزاد اس کوہ دبیاباں سے تحدی نوان کد هرما

اس رازکواب فاکش کر اے رویح محط! سیات الہی کا نگہا ک کدھ۔ رجائے!

# باب وازدهم

### مصائب سے لبریز زندگی محصد مرخ بدل موالاجس نے وقت کی پر داز کا

(علامه اتبال)

اب ہم بری اب الی سے سرکیتے ہیں : بب بھی دنیا کی تیادت کا خیال آئے۔ کو دل میں فرراً سی محمد کا خیال آئاہے كركيمي ہم يہ بھي سويتے ہيں كر جحرٌ ( صلى الذرعليد رسلم ) نے قيادت نرم نرم كدول بر بیٹھ کرفرمائی یا کا نفول برحل کر قیادت کرنے کے اندا زسکھا گئے ۔ حالات نامابل تیاس حد مک ناموار \_ طاتقرا ورظا لم كفار \_ ابلیس كے بھلے ومرید - مشرکے بیکر وجسم اوا زموق کا زبان سے نکالنا ۔ موت کو دعوت دسفے مترادت \_ مصائب مح تسرول كى بارش \_ بهر تحصرحالات ادر تلها حكم بارى تعالى محدمصطفا صلى الشرعليية مم كو س حادُ س رعوت من دو - بحكم مدادعوت من دى سب مشمنون کرت میں سے مختار ما دق ہیں ۔ مجمعی جھوٹ نہیں ہو لئے ۔ محمدٌ عادل ہیں انصاب سے تجمی نہیں سٹتے ۔ محمد این ہیں ۔ محمد صاحب کردار ہیں ۔ مگر دیکھا آواز حق ا کھانے کا بخام ۔ ؟ اسی فحر کو جو ہم تن خوبیوں کے مجسم نقے ، ویوانہ کہا جائے لگار یمی محد محکم نعدا کِفا رکوراہ راست ہرلانے معجزے دکھائے تھے۔ تاکل ہونے کے بجائے عادوگر كبامان نكار إس باك محد كى من راستے سے تشریف زمانى بوتى خاك اس الرحيم صادتی وا بین بر معبو تک دی جاتی \_ را ستے بین کا نٹے اس رمبرکا مل کے قدمول کو لہولہال کرنے بچا دیئے ماتے ۔ ادریب پیارے قدوم لہولہان ہوماتے۔ ا سے بنی اسرائی کے ابنیاء کے سادی مرتبہ رکھنے دائو ۔ اُمنت محدی کے علمان \_\_\_ ایج ارت بر دمی وقت سے - ابتہاں سندوں پرمبروں پر بیٹھ کر وعظ کر انہیں بلکہ کانٹوں پر سے گزرنا اور اپنے ہا کل اپنے آقاصلی الشعلیہ دسلم کی بیروی میں لہولہان کرنا ہوگا۔ غیروں سے ترکیا اپنی ہی توم سے دیوانے کہلانے تیار رہا ہوگا۔

ہماری قرم کی زوں حالی کردار کا نقدان انجام سے بے جری استفار کی قلبی دماغی کا۔

يقول سحكيم الامت يبه حال سيحكم

بجی عثق کی آگ اندھیر ہے ؟ مسلمان نہیں ' را کھ کا فجھیرہے! فدار دطن اسکوبٹا تے ہیں برسمن ﴿ انگریز مجمعة اسبے مسلمال لوگواگر! پنجا ہے کے ارباب بنوت کی شریعیت ﴿ کہتی ہے کہ یہ مومی پارینہ ہے کا فر! اس واز حق اٹھا ہے کب اور کدھرہے ہو مسکیس دلکم ماندہ در کی شکل اندر سکواز حق اب آ گھے انے اے دمول اللہ صلی اللہ علیہ بہم کے ناشب کہنانے والو! اللہ کے واسطے آرام وجین اور نرم نرم گوئل کو بچوٹو کراکے بم معمو ۔

ایک مرتبہ رامبرکا مل صلی التہ علیہ دسے کہ التہ طین کا زان و اور سے ہیں ایک بدندیب ابلیس کا بچیلہ اپنی عبا در کولید میں کرسی کا طرح بنا آ اور حیب محسن ان نیت سجدہ ریز ہوتے ہیں تر آبی گردن میں ڈوالکر بہیج دینا شروع کرتا ہے بیاں تک کہ آپ کا کون مبارک بیج عباتی ہیں تر آبی گردن میں ڈوالکر بہیج دینا شروع کرتا ہے بیاں تک کہ آپ حالت سجدہ میں ہی ہیں است میں نوبی بروت معدلی موسی فرال بھونچتے ہیں۔ اسس میں ہوت کودھکا دیکہ الگ فراتے ہیں۔ اب شرب ندوں کے ظلم کا دھارا فیق موسی کا کون میں اب ایک زخم بلیت ہے ۔ آپ کو اس تدر مارا جا تا ہے کہ آپ امر بہان ہو مباتے ہیں۔ اب کے سربر ایسے زخم بلیت ہے ۔ آپ کو اس تدر مارا جا تا ہے کہ آپ امر بہان ہو مباتے ہیں۔ اب کے سربر ایسے زخم بلیت ہے ۔ آپ کو اس تدر مارا جا تا ہے کہ آپ ابر بہان ہو مباتے ہیں۔ اب کو الدن کی لیکن ما تھو میں انجا تی ہیں۔

ا سے ابنیاء کے جانتین کہلانے والو اِ ابلیس کے ترکا مقابلہ اسان نہیں ۔ اب مواعظ مگفتاری گری اور آب روال کی طرح قرآن خوانی قوم کوسدھار نہ سکے گا۔ اب جسم قرآن مواعظ مگفتاری گری اور آب روال کی طرح قرآن خوانی اصحابہ کوائن کی طرح میدان علی میں کرات تا معل الله علیہ وسلم اور آب کے جانی اصحابہ کوائن قرکہانے والول ہی کے عمل ہونے کا وقت آگیا ہے۔ غیر تو فیر ہی ہیں کیا عجیب ہے کہ اپنی قرم کہلانے والول ہی کے جانی تعول کرانی قرم کہلانے والول ہی کے جانی تعول کرانی قرم کہلانے والول ہی کے جانی تعول کرانی کر کہلانے والول ہی کہا تھول کہ دائی ہونے کا وقت آگی ہے۔ اور کی کے بیاری قرم کا علامہ حالی کے نقط کہ نظر سے ایک علامہ حالی کے نقط کہ نظر سے ایک عمل

قبل ہی بیدحال در انجام ہو بوکیکا ہے۔ مجس دین نے تھے غیرط کے دل کے طلع ہے کہا سے دین میں خود کھا تی اس اس دین میں خود کھا تی ہے بھائی جا کہ ایک مجل ج محق تفریقے اقوام کے آیا تھا مٹانے کو اس دین میں سخو د تفرقہ اب آ کے مجل ج بودین کرم بردد نی نوع بسشر تھا ہو اب جنگ دیدل جارطرن امیں بہا الکہ مرتبہ فوان نیت محدوث تھے کہ الجہ ل ایک مرتبہ فوان نیت محالات خوری الذیک بیس نمازی محدوث تھے کہ الجہ ل برخت نے دیکھ لیا اور فوری ادر بل کا المجھڑی گذاتی سے بھری منگوائی جب یہ یا کہ افازی الکہ دور دلاستی الترباک کے صفور الی بجدہ ریڈ ہوئی ابلیس کے اس چیلے یہ دیکھکر تہ قب کا ئے اور ایس کے مبارک ادرباک بیٹھ پر رکھدی۔ ابلیس کے سب چیلے یہ دیکھکر تہ قب کا ئے اور خوش ہوئے جا تی اور خوش ہوئی المدی ہوئی المدی المدین کے مبارک ادرباک بیٹھ پر رکھدی۔ ابلیس کے سب چیلے یہ دیکھکر تہ قب کا ئے اور خوش ہوئی کہ اس خوش ہوئی کو ایک بیٹھ سالہ دختر نیک اختر محصر مجان نے مرا کہ بھلاکہا ۔ اب اس ادجھڑی کو اپ کی مبارک بیٹھ سے مہایا ادرسب کو اس محصر مجان نے مرا کہ بھلاکہا ۔ اس او جھڑی کو اپ کی مبارک بیٹھ سے مہایا ادرسب کو اس کے علام کے مقدس اور تابل احترام گودہ ا ختم المرسلین کے جانتینو ا اب وقت گئ گئا مرد کھانی ہوئی۔ اس تو یقول محکم الاست بجا ہرین کرمتی کردار دور کھانی ہوئی۔ اسے دیول انڈ اب منبروں سے انگو کرمیدان علی میں آگرمتی کردار دور معادا توارین کرد کھانی ہوئی۔ اسے دیول انڈ کا میٹروں سے انگو کرمیدان علی میں آگرمتی کردار دور معادا توارین کرد کھانی ہوئی۔ اس دوران کی کہا کہ دوران کا میٹروں سے انگو کرمیدان علی میں آگرمتی کردار دورہ معادا توارین کرد کھانی ہوئی۔ اس میٹروں سے انگا کی میں آگرمتی کردار دورہ معادا توارین کرد کھانی ہوئی۔ اس میٹروں سے انگا کی میں آگرمتی کردار دورہ معادا توارین کرد کھانی ہوئی۔ اس کے انگا علی میں آگرمتی کردار دورہ کو کو ان کو کھانی ہوئی۔ اس کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کھی کے کہا کے کہا کہ کو کھی کو کھی کے کہا کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کو کھی کو کھی کے کہا کہ کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کھی کے کھی کے کھی کو کھی کھی کے کھی کھی کھی کو کو کھی کو کھی کے کھی کو ک

صونی کی طریقت میں نقط متی اتوال ، ملاکی شریعت میں نقط مستی گفتار ست عری نوا مستی گفتار ست عری نوا مرده و فسرده بدوق ، و انکار میں سرمست و خوابیده نه بدار ده مر د مجا بد نظر آبانهی به محمد کو بوجس که درگ بیج میں نقط متی کردار ادر آگے برخ سے ہیں تر ہم دیکھتے ہیں کہ اور اور تی اٹھانے والا اللّٰد کا بی سے اور اس بی کو کمنے الله نوک نویس میں میں میں کہ بھیلوں نے ایک معاہدہ مطے کیا ہے کہ مطالح مور میں میں میں میں میں میں مواجد کی معاملت نرکیجائے نرکھانا ندانا می نرکیٹر اانہ میں فرد خدت کھانا ندانا می نرکیٹر اانہ میں فرد خدت کی بارے ۔ بین سال کا طویل عور گذر گیا ۔ خیر اور میں تقدید کی معاملت نرکیجائے نرکھانا ندانا می نرکیٹر اانہ میں فرد خور کی بارے ۔ بین سال کا طویل عور گذر گیا ۔ خیر اور می گفتا اور سے الله خوش تھا اور سے ۔ بین سال کا طویل عور گذر گیا ۔ خیر اور می گفتا کی بارے ۔ بین سال کا طویل عور گذر گیا ۔ خیر اور می گفتا کی بارے ۔ بین سال کا طویل عور گذر گیا ۔ خیر اور می گفتا کی بارے ۔ بین سال کا طویل عور گذر گیا ۔ خیر اور می گفتا کی بارے ۔ بین سال کا طویل عور گذر گیا ۔ خیر اور می گفتا کی بارے ۔ بین سال کا طویل عور گذر گیا ۔ خیر اور می گفتا کی بارے ۔ بین سال کا طویل عور گذر گیا ۔ خیر اور می گفتا کی بارے ۔ بین سال کا طویل عور گذر گیا ۔ خیر اور می گفتا کی بارے ۔ بین سال کا طویل عور گذر گیا ۔ خیر اور می گفتا کی بارے ۔ بین سال کا طویل عور گفتا کی بارک ۔ بین سال کا طویل عور گی کی بارے کی بارے کی بارے کی بارک کی بارک کی بارک کی بارک کی بارک کیا ہے کہ کی بارک کے کہ کو بارک کی ب

التُدي خوت تقع بحوك اورمصائب مِن يهم مدت گزارى - امخر ديك نه محكم خداس معابده كا عدادي مخرار معابده كا عدادي مخرار كا توكا رجا م خوار ما الله باك اور ام خوار ما مخرار ما من من من من مناز ما مخرار ما م

بلال حبشي شجال تما رتقبي -

ه میں دینا برگا تر بجر دیکھنے بقول حکیم الاست

التدكر بي تحمد كوعلا نقركا توار

اے ختم الرسلیں صلی اللہ علیہ رسلم کے مانشین علام کوام! اب وقت دولت جمع کرنے ارسان میں کرنے اس کرنے اس میں کرنے اس

را دیکھا دابس میان کو غلط تا بت کردد کرایک خص ایک مرت کے باس مرید ہونے گیا رف کے گھر کا کر دور دیکھا، مریدوں کو مرت ہے ہا تحد باؤں دبات اورز مزم کدوں پرتشرلیت رما دیکھا دابس مبانے لگا - مرت نے پکالا -'ا نے معن آیا کیوں تھا بنیر کچھ کیے جا کیوں رہا ہے" اس شخص نے جماب دیا "آیا تھا مرید ہونے اب فیصلہ کر لیا سے مرت دینے کا کرمیرا اندائس توجا آ رہے گا۔ اے نعتم المرسلین صلی اللہ علیہ دسلم کے جانشینو اجم اللہ بک آخری اواز بورے علامہ اقبال کے ان اضعار کو جو بالی جرکی ہیں ایک باغی مریدی زبان سے سکھ ہیں علط

نایت کردوکہ ۔ می کو توسیسر مہی کا دیا بھی کو مگھر ہیں کا بجلی کے ہواغول سے میدود محرجيل الدين صديقي

ستہری ہو دیہاتی بڑامسلان ہے مادہ ہو مانند بتاں بیختے ہیں کیے کے برہمن تذراتہ نہیں سود سے ہیرال حرم کا ہو ہر خوت ساندس کے اند سے مہاتی میرات میں آئی ہے انہیں مسندارت د راغون کے تصرف میں ہیں عقالوں کیٹین

ا سے تقدمی ماکب ابنیا دکے جا کسٹین پنی ہسراکیل کے ابنیا دکے مساوی رتبہ رکھنے والے علمام دین إ اب سٹر کومٹانے آگے بڑھنے نچیر کا جہنٹا بلذکرنے انٹینے کا وقبت ان کیا ہے۔ آوان پہکار کیکا رکر کہر دہاہے نار منرود میں کھی فرحِت بھیلانے والول کو گرا بطر آ سے۔ بھانسی کا بیصندا بھی حضرت میں کی کے ب منے لایا ترجا ماہے ۔صبرالیوب کی یاد آما زہ کرنی بڑتا ہے ۔ مجھلی کے پیٹ بیں بھی رہ کروحدا نیت کے گُن کانے يرْت مِن - أرب سيرسم كردوتكولوط مين كنواكر يحبى زبان بر"كه" أم" كسكتي سع نه لفظ" ات تكل سكا بعد زمدند بدل نہيں زمانة كوروا بنيا وك مانشين بدل ديتے ہيں - الله ك حكم كےمطابق -الله کے منت دیجے مطابق ہے۔ جیب اکت کی الامت فر**یاتے ہیں۔** ا مثل کلیم ہواگر معرکہ آزما کری کو اب بھی درخت طور سے آئی ہے بانگانگف اُس بھی ہوچوا ہراہیم کا دیماں بیدا کی اسک کرسکتی ہے اندا زیمکستاں بیدا اسلام کے زرگوا جاگر کرنے اور سلمان توم کی تیادت کرنے کے لئے صرد دی ہے کہ علا و نوال ہیڈ بمول اوررسول مغمر لصلحم کی ایک سنت سے بھی محروم نہ یوں ۔ جیب کہ سحیم الامت فراتے ہیں ۔ ا كم يجي يتي اكركم بوتو ده گل بي سيس ، يستونان نا ديده بولسل ده ليل مي بين التي المداليه إلى ورببر كامل صل التعليه ولم يرحرف التدمان مين ك عوض كوف معيت کا ہمار تھا ہو ہے بر نہ کو یا کی ہو۔ وطن عزیز کو نیر باد کہنا۔ بینگ بدرس لات دمنات کے ملفنے والرف سے بحالت بے مروب ان ممکل ما بحنگ احد میں در دندان مبارک بین بر دوجہان قر بان اور سورج ادرچا تدکی مدشنی مین سے سلم سے سٹر زندہ و ما تدتھی۔ ال دندان مبارک کی سشہا دیت ہے حرف اسلیے كر نوري بعيلانا ادر آوازين الحفالا تصورتها . الصفتم الرسليج ك جانشين طائعي دين إلهي اب كفار كومسلان بناني كابعي وقت نهين سهد ساج مسلما نك كابترا طبقه والزيعيان ركعكرنما زين برُ مِنْ برك زسوا درسَ خدد كو مرف ديمك فراغت كملك مان راسيم - اس ختم المرسلين على الله علیہ کسلم کے جانشیتر ؛ الیسے کھولاں کابتہ نگاؤ۔ امہیں بجعاؤ۔ ان کے غائب ٹندہ ایال کر بھر البنين واليس طاؤ - مسلمان كى ترتى اورعرورج كاراز روسيد نبين بلكدا ياك كما عائب موما البوتلس -

جسس نے مسلمان کو نودی اونقر سے فروم کر ویاسے۔ دوبیہ کلتے ا در رکھنے کی اسلام اجازت دتیاہے۔ محصر رِت عثمان من ادر حضرت عبدالرحمٰن بن عوث منہ جیسے دولت مندححا ہر رمول النیمسلی النہ علیہ وسلم کے عجب مبارک میں موجود تھے۔ رسول السُّصلی اللّٰہ علیہ دِسلم نے انہیں دولت رکھنے اور کلتے سے منع نہیں فرمایا ۔ ان ک مبارک زندگا نیال دیکھو دولت کمانے کے اندازان کے س تدریاکیزہ تھے۔ دولت کے خرج کے اندازکسی تدریب بن تھے اور دولت رکھنے کے طریقے کس قدرا لٹدا در رسول کا سکے احکام کے با بند تھے۔ فیق : ينورت صديق م نه ابنا دولت الندادررمول كي خوستنودي مين لنا دى يحضرت عمرة لنه غرب تھے ت دولیت مند بعضرت علی اور خالد جانیا ز او دولت کی گودیس منیں بلکه کردار کے گود میں دونق اخروز تھے سجن کے مقامات کی بلندیوں کے اسکے شریا کی ہوٹی سرنگول نظر آتی ہے۔ الٹدکا مجرب بیغیر جماتی بر س رام فرانے کے بعد بیدار ہوکرتشریق فراہے کہ حضرت عرض کشریف لائے۔ ہی کے مبارک بدای پر سچائی کے نشان دیکھکے ہے قابوہ مسکئے ۔ عرض کیا کہ "ا سے دین ودنیا کے شہنشاہ اسم با کے مسبم ا طہر پر بٹائی کے نشان اور روم ادر دنیا کے معمولی بارٹ و مخل پرسو نے ہیں " مسرکار اے فرمایا " اے عمر فر تمهار بس سيف كا يهراندا زكيسي ؟ يهد فرا التماكية عفرت عرض كالمن تحقيقت الأيال الوكاك سجب آپ کے دور نحل فت میں مللِ غینمت کے انبار آ کرمینہ میں لگ تھے۔ حب باغ باغ تھے اور سحصرت عرب اس دولت کے سامنے کھرے تھے اور انکھول سے آنسودوال تھے۔ مسلمانوں نے پولھے ا سیرا کمرمنین ! یمبه رونے کا کوتسا دقت ہے " آپ نے شرط یا بین اس دولت میں قرم کی تباہی دیکھ رہا یوں۔ اے نبی آخوال میں کے جانشیتر ااب نرسوادرشیخ سدوکے ماننے والوں کو مجعانے کی صرورت ب كد دولت مقصد زندگا ادر عروري كارب نهي بهن ادرند بى دولت كاند بهزا زوال كاسبب بندليع علامها قبال خرب كليم مين زدال بنده مومن مجملت ہيں۔ عے ۔ زدال بند أه مؤمن كا بے ذرى سے تہيں!

نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا دعلاماقال)

سلام کا جب نام لیا مآتا ہے تر یہ بھی لمیا جاتا ہے کہ بیر فحرا مصطفی صلی النہ علیہ دسلم کا
لایا ہوا ند مہب ہے تین دین محمدی ۔ دین محمدی کو دین ابراہی بھی کہنا تاہے۔ ہونکہ دین محمدی
میں دین ابراہی کے بنیادی اصول شام ہیں ۔ اگر در حقیقت باریک بنی سے کام لیا جائے ۔ تو میں دین ابراہی کی ایک مکل ترقی یا فتہ اکمل ترین شکل ہے ۔ مختصر یہ کہ دین پیٹر جباتا ہے کہ دین ابراہی کی ایک مکل ترقی یا فتہ اکمل ترین شکل ہے ۔ مختصر یہ کہ دین حصل ہے ۔ حتصر یہ کہ دین حصل ہے ۔ حتصر یہ کہ دین حمل کے دین کا دیا تھی کا دیا تاہ کہ کا دیا تھی ہوئے ادیان برمکل اور انحری ہوئے کی نفنیلت حاصل ہے ۔ حملی کو ایک بیر کے ادیان برمکل اور انحری ہوئے کی نفنیلت حاصل ہے ۔

يس طرح خاتم الابنياد كوتمام ابنياد كام مرين كي نفيلت حاصل ميد -

بہلے ہم "دین" ادراسلام" کے معنی سمجنے کا کرسٹس کرینے۔ دین جس 6 مجمع ادیان سے کے معنیٰ بی ندبیب مسلک دهرم - ایان \_ ادر اسلام کمعنی بین گردن محدکانا \_ اطاعت کرنا \_ آدم على السلام سيميسى علي السلام تك سجتنے بيخبرتشريف لا كمصب نے اپنى امست برا سلام پني كاادرالشرك سلمن كرون تعبكاني ادرالتدى اطاعت كرن كاتعلىم دى - بونكه مربيغمرا الك عبوى مدت ادرایک خاص خطرزمین ادرةم کے لیے تشریف فرابوے تھے اسلے ان کے دین کے قواعد والیکن اس بقت کے حالات ادر قوم کے مزاج کے مطابق تھے ۔ محضرت ابراہیم کا کے دقت سے ایک نعاص مزاج توم کا بنا اسلئے اس دین کے بنیادی احول دین محدی میں سٹ مل میں لیکن بیونکد اقدام عالم کے مزارج کو تعلیت ہی نی آ نوالزمان صلعم کے دورسی ہوئی - اسلے دین محدی کے ایکن عمل حیقیت کے حامل ہو گئے اوردین محدی ایک مکل دین بن گیامیں جہا بدرجہ اتم الند پاک کی فرا برداری کے اتداز جہاں سکھائے گئے دہیں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بلکہ مسمل منا بطه حیات وقانون عطا فرایا کیا اور زندگی گذارنے کے طریقیوں سے آگا ہ فرما یا گیا۔

مندرجه بالا تعصيل كى روشنى ميس بهلا أسسلام ادردين ايك نهايت سى ترتى يافتة ادرمكل دین داسلام بوابود قعت کے تعاصل کی تیاست تک تمام اقدام عالم بین کی کی است ادر کر اربیکا۔ اسلئے علامراتبال زاتے ہیں۔

تحل اسلام مونہ ہے برد مندی کا 🗧 بچھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی تمین بندگا سجب کوئی بچیز مکل موتر ادهوری بچیز کے مقابلہ میں بڑی تمینی ادر سبین ہما ہو ماتی ہے ایک مکمل میرایک مبیرے کے تکڑے کے سلمنے لاقیمت ہے۔ خاتم الامبیار کا لایا ہوا اسلا دىن مى براقبتى بعا دربقل حضرت اتبال

- کیھل سے بہرسنیکروں صدیوں کی جن بندی کا "

سجس پیرنے مال کرنے اور قائم کرنے کے لیے جس قدر قربانیاں دی جاتی ہیں دہ جیز سى قدرقيتي ادر بمنن بها وعزيز بوعباتي سبع \_ إسلام كيليد التدكه رسول صلى الته عليه دسم نے جو مصائب اٹھائے اسکا مختصرساحال بیال کیا گیا ۔ کس دین کومردان بیڑوھانے ہیں خصرف الله كے بيارے سول كا بيارا در ترمير تمين نوان في ايناس اداكيا بلكر الله كا كا حصاب كوام فسن محضرت موسىيًا كى قوم كاطرح يبربنين كواكه" جادتم ادر تمهارا خدا دونون لى كرد شمن سے جنگ كرد محرفهيل الدين عدلتي

بلک کس دین خرشی کے بین کوصحلب کام' کے خوان نے کلی بہار بخشی ۔ صدیق اکبر فر فاروق اعظم منا کے کارنامے ۔ عثمان عَن مُن کی دولت تودقف تھی صرف اسلام کے لیے ۔ سیدر کرارسی سنجا عدت تر آجے تک ہرایک کی زبان برہے بقرل اقبال مسے

تم بی کهدو که اکهاره درخیبرس نے ؟

خالدین دلیدی تلوارشیاعت اور بنگی تدیّرنے اسلام کے بھٹڑے کہاں کہاں گاڑو ئے۔ محضرت بلال شمورت الوعبیدہ شرے صرف ام می لکھتے جامیں ترضیم کتاب بن جائے ادرکارتا ہے اوران کی قربانیال اسلام کے لیے کھی جامیں توایک لیے ضیم کتب کا دیورہ تیا رہومائے گا ہوالیک بڑے کتب خانہ کومکل کردے گا اور دیشنی اور دہبری کاخامی بن جائے گا۔

اب بہیں دیکھنا یہ سینے کہ ایسے ممل اور قیمی بہٹ بہا دین اور سلام کو مجس کے لیے رہوالت صلی اللہ علیہ وسلم کی باک و اسلام ہوئیکروں ملی اللہ علیہ وسلم کی باک ذات نے قربا نیال دیں۔ محابہ کام نے جانیں نما دکیں وہ اسلام ہوئیکروں صدیوں کی تین بندی کا نمر وعیل ہے ہم نے اور بارے علا نے کام نے ہم مرات مجمع کے امران کی اور سلام کی کیا درگرت بناکرد کھوں سے اور سلاف کے کارناموں کو اپنے کارنامے محکم میں آئی ہے انہیں مسندارت و سمیکنوش دینو دہیں اور بسلام کی نوش دینو دہیں اور سلام کی نوش دینو دہیں اور سلام کی نوعیت ہی بدل کرد کھ دی گئے ہے۔ ایک نود ساختہ اسلام کا نمرنہ لیے ہی رہے ہیں جیم اللہ اسلام کی نوعیت ہی بدل کرد کھ دی گئے ہیں۔ ایک نود ساختہ اسلام کا نمرنہ لیے ہی رہے ہیں جیم اللہ اسو بہا تے ہم سے یول مسلمان قوم برماتم فرما دیں ہیں۔

جے کسی کی یہ جراکت کہ سلمال کو تو گئے ؟ حریت ا فکا کی نعمت ہے خدا داد
جا ہے تر کرے کیجے کرآئش کدہ بالاں ؟ جا ہے تو خوداک تا زہ نٹریعت کرے ایجاد
تران کو بازیجیہ تا دیل بٹ اکر ؟ جا ہے تو خوداک تا زہ نٹریعت کرے ایجاد
ہے ملکت بند میں اک طرفہ تماش کو اسلام سے مجدس سلمال ہے ان اور کا مسلمان اسلان کے کارناموں کو اپنے بتلاکر بقول اتبال سیند تناکر ہوں نو کر کاسیے ۔
صفحہ دہر سے باطل کومٹ یا ہمن ؟ نوع انسان کو غلامی سے جھڑا یا ہم نے
ترے کیے کہ جبینوں سے بسایا ہم نے کو تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہمنے
ترے کیے کہ جبینوں سے بسایا ہم نے کی جیز ہے ہم ترہے اکٹر جاتے تھے
جمعے سے سرکت ہواکوئ تر ہگڑ جاتے تھے کو ترین جم ہی یہ بینیا م سنایا ہم نے
ترین توجید کا مردل یہ بٹھایا ہمنے کی ترین جم ہی یہ بینیا م سنایا ہم نے
ترین توجید کا مردل یہ بٹھایا ہمنے کی ترین جم جھی یہ بینیا م سنایا ہم نے
ترین توجید کا مردل یہ بٹھایا ہمنے کی ترین جم جھی یہ بینیا م سنایا ہم نے
ترین توجید کا مردل یہ بٹھایا ہمنے کی ترین جم جھی یہ بینیا م سنایا ہم نے
تو ترین توجید کا مردل یہ بٹھایا ہمنے کی ترین جم جھی یہ بینیا م سنایا ہم نے
ترین توجید کا مردل یہ بٹھایا ہمنے کی ترین جم جھی یہ بینیا م سنایا ہم نے

فخذجيل الدين صدلتي

قری کہدے کہ اکھاڈا درخیرس نے کہ مشہر قیصر کا ہو تھا اس کو کا سرکس نے ہوئے کہ دیا کہ کا سکر کھ دیئے کھا اس کو کا سکر کے توزاں کو کس نے بھر زندہ کیا تذکرہ بزواں کو کون س نے بھر زندہ کیا تذکرہ بزواں کو کون س توم نقط تری طلبگار ہوئی ؟ کہ اور ترسے لئے زحمت کسن بیکار ہوئی ؟ کون س توم نقط تری طلبگار ہوئی ؟ کون س کہ برسے دنیا تری بیدار ہوئی ؟ کس کی تجہر سے دنیا تری بیدار ہوئی ؟ کس کی تجہر سے دنیا تری بیدار ہوئی ؟ کس کی تجہر سے دنیا تری بیدار ہوئی ؟ کس کی تجہر سے دنیا تری بیدار ہوئی ؟ کس کی جمیت سے مسلم میں کس کی جمیت سے میں کی جمیت سے میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے درشت ہیں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے درشت ہیں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے اس کے بال کرے دی کورے ہم نے درشت ہیں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے درشا دی کوڑے ہم نے درشا دی کے

صفہ دہرسے باطل کو مٹما یاکسونے ہی اوع انسان کو غلای سے چٹرایاکس نے میرے قرآن کوسینوں سے لگایاکس نے میرے قرآن کوسینوں سے لگایاکس نے میرے قرآن کوسینوں سے لگایاکس نے میرے میں مگرتم کیا ہو ؟

ہم بر الم تھ دھرے منظر فردا ہو ؟

بھی کو آ تا نہیں دنیا میں کوئی نن تم ہو ہے نہیں جس قرم کر پردائے نشیمن تم ہو بجلیاں جسس میں ہول اسودہ دہون میں ہے ۔ پہیے کھاتے ہیں ہواسلان کے مدن تم ہو

> یو نکی نام بوتیروں کی تجارست کر کے کیا نہ بیجو کے جو مل جا ش صنم پتھرکے

کون بے تاریک آئیں رسول مخت دکی معلی وقت کی ہے کس کوئل کا معیار؟

مس کی آنکوں میں سمایا ہے شعارا غیاد ؟ ہوگئی کس کی نگر طرز سلف سے بیزار؟

قلب میں سوز نہیں روح میں اصلانہیں ؟ کہ بھی پیغیام محمد کا تمہیں پاسی نہیں!

واعظ قرم کی وہ نچے تہ خیال نہ رہی ؟ تلسفہ رہ گیا تلقین غزالی ہزرہی رہائی ہوسی ادال روح بلالی نہ رہی ؟ تلسفہ رہ گیا تلقین غزالی ہزرہی میں دری نفر سے کیا نسیت رہمانی ہے ۔

بملمحقوق بحق رحمان ببليشر محفوظ جسين

ای بھی ہو ہوابراہیم کا ایاں بیدا اس کرسکتی ہے انداز گلتاں بیدا

(عددمماتبال)